#### تبلیغی جماعت اگرایتی اصلاح کر لیزیم بھی اس کا ساتھ دیئے کے لئے تیار ہیں



ازگفتگفتر مولانام محر لوست فرق رضا مین بانی ایم یوایف ، بیروش و رکن جامد عزت نظام الدین ادلیاه نی د بل



معودى عرب سے شائع ہونے والى كتاب كاسرورق

سعودی عرب میں تبلیغی جماعت پریابندی

القواليتانغ الفالم القواليتانغ الفالم المنافعة الفالم المنافعة الفالم المنافعة الفالم المنافعة الفالم المنافعة المنافعة

تقریباً پندرہ بیں سال ہوگئے سعودی عرب کے نجدی علاء نے تبلیغی جماعت اور علائے دیو بندکوا پنے قبیلہ ہے بائیکاٹ کر کے نکال دیا، کی زمانہ بیں علائے دیو بنداور تبلیغی جماعت، تجدی علاء کے نزد کی موصداور پیندیدہ تھی ، لیکن ہند و پاک کے بعض غیر مقلدمولو یول نے علائے دیو بندک کا باول اور تبلیغی نصاب ہے کھا ایسا مواد نکال کرع بی بیں ترجمہ کر کے معودی عرب کے علاء کے سامنے رکھ دیا جس کی بنیاد پر سعودی عرب کے نجدی علاء ، دیو بندی علاء اور تبلیغی جماعت ہے ناراض ہوگئے۔ اور اس مواد کے بیش کرنے سے پیش کرنے ہوئے تھے، اور اب علائے دیو بندکوموصداور سلفی العقیدہ بجھتے تھے، لیکن اس مواد نے ان کی سوچ و فکر کو بدل کر رکھ دیا۔ اور اب علائے نویو بندکوموصداور سلفی العقیدہ بجھتے تھے، گراہ ، گراہ گرہ قرار دے دیا۔ اور ابلی بیا کہ اور اب علائے دیو بندکے طاف کی کتا ہیں بھی منظر عام پر آگئ عرب سے عودی عرب کے علاء کی طرف سے تبلیغی جماعت اور علائے دیو بند کے ظاف کی کتا ہیں بھی منظر عام پر آگئ عرب اور قلم وقر طاس کے ذریع تبلیغی جماعت اور علائے دیو بند کے ظاف کی کتا ہیں بھی منظر عام پر آگئ عیں۔ اور قلم وقر طاس کے ذریع تبلیغی جماعت اور علائے دیو بند کے ظاف کئی کتا ہیں بھی منظر عام پر آگئ بیں بھی منظر عام پر آگئ

مشہور سلنی مفتی جود بن عبداللہ التو یجری نے "القول البلیغ فی التحلیر من جماعة التبسلیس سلنی مفتی جو التبسلیس سے مصافح التبار التبسلیس سلام التبار ال

- مولانا محود مدنی کے باپ حسین احمد نی شم ٹانڈوی کو "دجال" کھا گیا ہے۔
  - ايواكن على تدوى كو "فوالوجهين" (دوچرول والا) لكها كيا -
  - شُخْ تَوْ يَجْرَى نِيْتِلِيْنَى جِمَاءت كِ بارك بِين آخرى فيصله كرتے ہوئے اسے "خوان فيصله كرتے ہوئے اسے "خوان فيصله" گراہ اور گراہ گراکھا ہے۔

تبلیغی جماعت اگراپی اصلاح کرلے توہم بھی اس کاساتھ دینے کے لئے تیار ہیں

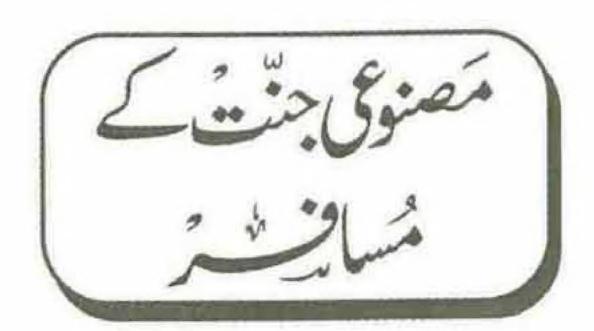



JANNATI KAUN?

ازگفتگفر مولاناه محر لوسف فی رضاصت مولاناه محر لوسف فی رضاصت افی ایم بدایف ، بیروندی و رکن جامده می شام الدین اولیاه نی د



بسم الله الرحمد الرحيم (لحسرلا وكني ومران على حياوه (لنزين (صغني

عزیزان گرامی! آج امت مسلمہ جن دردناک راہوں ہے گذررہی ہے وہ سب پر ظاہر ہے، بدا عمالیوں کی پاداش میں ہم پرمشیت نے بے بسی مسلط کردی ہے۔ افتدار پھین لیا گیا ہے، پخنت و تاج ہے محروم کردیئے گئے ہیں، عزت وسطوت جاتی رہی، ظالم حکمراں ہم پرمسلط کر دیئے گئے ہیں، اتفاق و اتحاد کا شیرازہ بمحر گیا ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں پر جمود اور تعطل کی کیفیت طاری ہے۔ اسلام و تمن عناصر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے تخریبی منصوبوں پر مسلمانوں پہنچانے کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیے مسلم کے خلاف عالمگیر پیانے پرسازشیں ہورہی ہیں۔

ان حالات میں ضروری ہے کہ مسلمان متحد وشقق اور منظم ہوکرا پنی بقا کی جنگ لڑیں اور اسلام وشمن طاقتوں کو شکست دے کو ال کے ناباک منصوبوں کو ناکام بنا دیں مگراس مقدل عزم میں کامیابی کے لئے جوشرط اول ہے وہ اتفاق واتحاد ہے اور بدشمتی ہے آئے ہمارے درمیان ای کا فقدان ہے۔ اصب کہ المیدانی فالوکا نہوں ہے فقصان برداشت کرنے پرائی لئے مجبور ہے کہ اسلام وشمن طاقتوں نے با قاعدہ منصوبہ بند طریقے سے ہمارے درمیان انتشار بیدا کر کے ہمیں مختلف فرقوں میں بانٹ دیا ہے اور یہ کام اسلام کے ازلی وشمن یہود و نصار کی نے گذشتہ کئی صدیوں سے منظم طور پر شروع کر رکھا ہے۔ عرب میں لاریش آف عربیہ گذشتہ کئی صدیوں سے منظم طور پر شروع کر رکھا ہے۔ عرب میں لاریش آف عربیہ گذشتہ کئی صدیوں سے منظم طور پر شروع کر رکھا ہے۔ عرب میں لاریش آف عربیہ گذشتہ کئی صدیوں اور سازش کا حصیتھیں، منظم طور پر شروع کر رکھا ہے۔ عرب میں لاریش آف عربیہ جس نے عرب اور سازش کا حصیتھیں، جس نے عرب ای کے نقصانات جمیل رہے ہیں۔

ہندوستان کے تخت و تاج پر تسلط کے بعد یہاں پھی انہوں نے اپنے منسوبوں پڑمل کیا اوراس میں کا میاب بھی ہوئے۔ اپنی حکومت کی بقا کے لئے وہ ضروری ججھتے تھے کہ سلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے اوران کی اجتماعی قوت کو تتم کر دیا جائے۔ اس لئے کہ وہ جانے تھے کہ بیہ سلطنت ہم نے مسلمانوں سے چھنی ہے ، اس بنیاد پر مسلمانوں کے دلوں میں شخت و تاج کی بازیا بی اوران قام کا جذبہ زیادہ ہے اور بھی بھی یہ جذبہ جہادے سرشار ہوکر حکومت کے خلاف برسر پر کار ہو سکتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے اوران کو مختلف برسر پر پکار ہو سکتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے اوران کو مختلف

ی گروہوں اور فرقوں میں بانٹ دیا جائے۔ نیز کسی تحریک کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں سے جہاد کا جذبہ سر دکر دیا جائے۔ چنانچیانہوں نے اس کے لئے با قاعدہ علماء کو تحریدااوران ہے ایسی کتابیں تکھوا ئیں جوامت میں انتشار کا سبب بنیں ۔ساتھ ہی ساتھ اسلام کے نام پرایک ایسی تحریک شروع کی جوجذبہ بجہاد کومسلمانوں کے دلوں سے نکال کرانہیں برزدل بنادے۔

آئے جس تح کیکوآپ دو تبلیغی جماعت 'کے نام سے جانتے ہیں ہے بھی انگریزوں کی پروردہ اور قائم کی ہوئی ہے۔ انگریزوں نے جہاد کے خطرے کو ٹالنے کے لئے فائنانس (Finance) دے کراسے ہندوستان میں پروان پڑھایا، مگر بدشمتی ہے آئے مسلمان اسے تحریک صلوۃ سجھنے لگے ہیں اور بھی جماعت کے کارندے آئے مسلمانوں کو یہی باور بھی کراتے ہیں کہ ہمارا مقصد نماز ہے، اگر واقعی پرتج کیک صلوۃ ہوتی ؟ تو کوئی وجَد نہ تھی کہ ہندوستان کے اکثر علاء اس کے مخالف ہوجاتے۔ استے مقدس مقصد کو لے کرا شخنے والی تح یک کی مخالفت علماء اہل سنت ہر گر نہیں کر سکتے۔

نمازاہم فریضہ اور افضل العبادات ہے قرآن عظیم نے سب سے زیادہ جس فریضے کو اور جس نظام کے قیام کی تاکید فرمان کے وہ نمازا ہے اس کی اسلیتوں کا اندازہ اس سے بھی لگایا ہے اسکتا ہے کہ حالت جہاد میں بھی اس فریضے سے مجاہدین اسلام کو بری نہیں قرار دیا گیا۔ بیوہ اہم فریضہ ہے جس کا قصداً ترک کفر قرار دیا گیا ہے۔ لہذا اس اہم فریضے کے قیام کے لئے جو بھی تحریک شروع ہوگی وہ بڑی مقدس تحریک ہوگی اور ایس تحریک کی علماء مخالفت کریں بیا ناممکن ہے۔ علماء خود اس بات کے خواستگار ہیں کہ ہر مسلمان نمازی بن جائے اور خدا کے آستانے پر پائچ وقت حاضر ہوکرا پی جبین نیاز جھکائے اور اس طرح سے مشیت کی جانب سے دنیا اور عقبی کی مرفرازی حاصل کرے۔ نظام صلوۃ کے قیام کی ذمہ داری تبلیغی جماعت کے جانل کا رندوں سے مرفرازی حاصل کرے۔ نظام صلوۃ کے قیام کی ذمہ داری تبلیغی جماعت کے جانل کا رندوں سے زیادہ علماء کی ہے۔

آپ سوچ رہے ہوں گے کہ علماء اہل سنت نماز کے سلسلے میں اس مبارک جذبہ سے سرشار ہیں تو وہ تبلیغی جماعت کی مخالفت کیوں کرتے ہیں جس کا مقصد ہی نماز ہے۔تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا جا ہوں گا کہ تبلیغی جماعت کا مقصد کیا ہے اس راز کوطشت از بام کرنے کے خدمت میں عرض کرنا جا ہوں گا کہ تبلیغی جماعت ہی کے لیٹر پیچر سے میں ایسے ثبوت فراہم کے لئے میں نے قلم کا سہارالیا ہے۔ تبلیغی جماعت ہی کے لیٹر پیچر سے میں ایسے ثبوت فراہم کا

کون گاجس سے تبلیغی جماعت کا اصل مقصد بھی آپ کے سامنے آجائے گا اور علاء اہل سنت کی مخالفت کی محقول وجہ بھی ۔ اس سلسلے میں ہوا یہ کہ عوام الناس کی نظریں تبلیغی جماعت کے پرفریب نعروں پر گئیں اور علاء اہل سنت کی دور رس نگا ہیں تبلیغی جماعت کے بانی مولوی الیاس کا ندھلوی پر۔ کہ بانی جماعت نے اپنے تئیں جماعت کا کیا نصب العین متعین کیا ہے۔ مجھے امید ہونے کے بعد جہاں آپ کی غلط فہمیاں امید ہے کہ تبلیغی جماعت کے نصب العین سے واقف ہونے کے بعد جہاں آپ کی غلط فہمیاں کا فور ہوں گی وہیں آپ ایک ایسی اضطرابی کیفیت میں مبتلا ہوجا ئیں گے جس میں علاء اہل سنت مبتلا ہیں۔

کسی دانش مندمسلمان کی بیروش نہیں ہونی چاہیئے کہ کسی بھی تحریک کے پُر فریب نعروں سے متاثر ہوکر بلاتحقیق تفتیش اس کا ساتھ دینے لگے بلکہ کسی بھی تحریک کا ساتھ دینے سے نعروں سے متاثر ہوکر بلاتحقیق تفتیش اس کا ساتھ دینے گئے بلکہ کسی بھی تحریک کا ساتھ دینے سے پہلے ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم اس تحریک کے بانی کے عقائد ونظریات اور اغراض ومقاصد کا قرآن وسنت کے تناظر میں جائزہ لیس اور جب ہر طرح سے اطمنان ہوجائے تو پھراس کا ساتھ دیں۔

## فسم سے کہتا ہوں کہ پیچر کیا صلو ہ نہیں ہے

واضح رہے کہ بلیغی جماعت کے بانی مولوی البیاس کا ندھلوی و یوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور انہی کے قائم کئے ہوئے خطوط پر آج تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے۔ لہذا ہمیں ان کے بارے میں بیمعلوم کرنا ضروری ہے کہ وہ کن عقا کدونظریات کے حامی تصاوراس تحریک کو انہوں نے کس مقصد کے تحت شروع کیا تھا۔ فی الحال عقا کدونظریات سے قطع نظر ہم صرف ان کے اغراض و مقاصد اور نصب العین کا جائزہ لیس گے تا کہ ہم یہ فیصلہ کر مکیں کہ اس تحریک کا ساتھ و بینا امت کے لئے فائدے مند ہوگایا نقصان دہ۔

تبلیغی جماعت کے کارندوں کی زبانی آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارا مقصد نماز ہواور ہماری بہتر یک ''تحریک صلوق'' ہے۔اس نعرے سے متاثر ہوکر نماز کے نام پر آج بے شار مسلمان بلیغی جماعت میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں اور وہ بے جارے بہی سمجھ رہے ہیں کہ مولوی البیاس صاحب نے مسلمانوں کونمازی بنانے کے لئے جات پھرت کا پرسلسلہ شروع کیا ج

ہے۔ اور نماز کے حوالے ہے وہ بلیغی جماعت ہے جڑے ہوئے ہیں اور اس کے لئے ہر طرح کی قربانی پیش کررہے ہیں حق کہ کاروبار اور اہل وعیال کو چھوڑ کر چار چار ماہ کے لئے بھی وہ جماعتوں میں چلے جاتے ہیں اور اجتماعات میں شرکت کے لئے طویل سفر کی صعوبتیں بھی برداشت کر لیتے ہیں ۔ ممکن ہے بلیغی جماعت میں شامل اکثر افر اوا خلاص ہی کی بنیاد پر بیرسب پھھ کررہے ہوں ۔ مگر جو در دناک حقیقت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اے دیکھ کر آپ پر سکتے کی کیفیت طاری ہوجائے گی کہ نماز کے نام پر انسانوں کی بھیڑ جمع کرنے والا آئر رون خانہ تم کھا کر کہتا ہے کہ ہمارا مقصد نماز نہیں ہے۔

چنانچے مولوی الوکن علی ندوی اپنی کتاب ''مولانا البیاس اوران کی دینی وعوت''میں بانی تبلیغی جماعت مولوی البیاس گاندهلوی کی اصل آرز وبیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ایک مرتبدا ہے عزیز مولوی ظهیرالحن سے فرمایا۔

"ظہیرالحن! میرا مدعا کوئی یا تائیس الوگ مجھتے ہیں کہ یہ تر یک صلوۃ ہے۔
میں قتم ہے کہتا ہوں کے لیا ہراگرا تر یک صلوۃ نہیں کا یک الدوز بڑی حسرت سے
فرمایا کہ میاں ظہیرالحن ایک نئ قوم پیدا کرنی ہے۔"
فرمایا کہ میاں ظہیرالحن ایک نئ قوم پیدا کرنی ہے۔"
(مولانا الیاس اور ان کی دینی وعوت صفحہ ۲۳۳۲)

''میرامدعا کوئی پا تانہیں اوگ بیجھتے ہیں کہ یے کریک صلوۃ ہے!'' کیا سمجھے آپ ۔۔۔۔!
مولوی الیاس بیر کہنا چا ہتے ہیں کہ بیغی جماعت کے قیام سے میرا جواصل مقصد ہے اس اصل
مقصد کوکوئی سمجھتا نہیں اور اس کے برعکس لوگ سمجھتے ہیں کہ بیر کریک صلوۃ ہے پیتہ بیہ چلا کہ مولوی
الیاس کے نزویک تبلیغی جماعت کے قیام کا مقصد نماز نہیں ہے ور نہ ان کی اس تحریک کو تحریک کو تحریک صلوۃ سمجھنے والوں کے سلسلے میں انہیں اتنا قاتی نہیں ہوتا ۔ کم فہنی سے ان کی تحریک کو تحریک کے سلوۃ ہوتی تو اس کی سمجھنے ہیں کہ بیہ محصے والوں کی بیے فام خیالی انہوں نے کتنے واضح الفاظ میں بیان کر دی کہلوگ سمجھتے ہیں کہ بیہ تحریک صلوۃ ہوتی تو اس کریک کہلوگ سمجھتے ہیں کہ بیہ شکل بیک صلوۃ ہوتی تو اس کے کہلے کے ضرورت ہی بائی تحریک کو پیش نہ آتی کہ میرا مدعا کوئی پا تانہیں اور خواہ مخواہ گواہ اسے تحریک صلوۃ سمجھلے کی ضرورت ہی بائی تحریک کو پیش نہ آتی کہ میرا مدعا کوئی پا تانہیں اور خواہ مخواہ لوگ اے تحریک صلوۃ سمجھ درہے ہیں ۔ واقعی اگر کوئی شخص کوئی تحریک کی خاص مقصد کے تحت لوگ اے تحریک میاض مقصد کے تحت

۔ شروع کرے اور لوگ اس تحریک میں شامل ہو کر بھی بائ تحریک کے اصل مقصد کونہ بھے ہوئے ہوئے۔ کسی اور مقصد کی طرف تحریک کے رخ کوموڑ دیں تو بائ تحریک کوابیا ہی قلق ہوگا جیسا کہ موادی الیاس کو ہوا۔

اور پھرآ گے تو مولوی الیاس صاحب نے سارا معاملہ بی صاف کر دیا اور بحلف کہد
دیا کوشم سے کہتا ہوں کہ بیہ ہرگز تحریک صلوۃ نہیں۔ اتنی شدومدے قتم کھا کرتح یک صلوۃ ہونے
کی نفی کی وجُد آ پ مجھ کتے ہیں کہ بے شارا فرادخواہ نخواہ ان کی تحریک کوتح یک صلوۃ مجھ رہے تھے
ماس لئے تحریک کے اصل مقصد کی اہمیت کو واضح کرنے کے لئے انہوں نے قتم کھا کر کہد دیا کہ
بابا ۔۔۔۔! ہماری تحریک ہرگز تحریک صلوۃ نہیں ہے۔

اب آپ خود سوچئے کہ جب تبلیغی جماعت تحریک صلوۃ نہیں ہے تو پھرعلاء اہل سنت اس کی حمایت کیے کریختے ہیں۔ علاء کا مقصد تو اس اہم فریضہ کا قیام ہے جس کی نفی مولوی الیاس صاحب نے کی ۔ مقصد کا بہی تضادعا کا مخالفت کی وجہ ہے۔ بائی تبلیغی جماعت کی زبانی جو حقیقت آپ کے سامنے آئی ہے اس سے یقینا آپ کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہوگا۔ آپ کی تشویش اور علاء اہل سنت کی تشویش میں کی قدار مشرک المجالیس جماعت کے بانی کا مقصد تشویش اور علاء اہل سنت کی تشویش میں کر بیان کا مقصد ہمرگر نماز نہیں ہے،خواہ مخواہ ہے شار مسلمان نماز کی دعوت کے جذبے سے اس شخص کی تحریک اور جماعت ) جماعت کے بانی کا مقصد ہماعت سے جڑر ہے ہیں اور نماز کے نام پر جمع ہونے والی بھیڑ کو وہ شخص (بانی تبلیغی جماعت) اسے مخصوص مشن کے لئے استعمال کر دہا ہے۔

اگرتبلیغی جماعت ہے وابسۃ افراد واقعی اپ دل میں نماز کی دعوت کا جذب رکھتے ہیں تو ان کی شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ مولوی البیاس سے اپنی برأت کا اظہار کردیں اس لئے کہ یہاں نظام صلوۃ کے قیام کاعظیم جذبہ موجود ہے اور وہاں تشم کھا کر اسے اپنے مقصد ہے خارج بتایا جارہا ہے۔ وہ دن بڑا مبارک دن ہوگا جس دن تبلیغی جماعت سے وابسۃ مسلمان مولوی البیاس کا ندھلوی سے اپنی برأت اور بیزاری کا اعلان کر ویں گے ، اس لئے کہ اس دن سے علماء اہال سنت تبلیغی جماعت میں شامل تمام لوگوں کی قیادت اور سر پرسی کرنے لگیس گے اور تبلیغی جماعت کی مخالف کی مخالف کی مخالف کی مخالف کے کہا تھیں کے اور تبلیغی جماعت کی مخالف کی مخالف کی مخالف کی مخالف کے کہا تھیں کے اور تبلیغی جماعت کی مخالف کو ایست دیاں گے جو تشم کھا کر کہدر ہا ہوگ کے جذبے کی تسکیدن کے لئے لوگ اس شخص کی تحریک سے وابستہ رہیں گے جو تشم کھا کر کہدر ہا ہوگ کے جذبے کی تسکیدن کے لئے لوگ اس شخص کی تحریک سے وابستہ رہیں گے جو تشم کھا کر کہدر ہا ہوگ کے جنس کھا کر کہدر ہا ہوگ کے جذبے کی تسکیدن کے لئے لوگ اس شخص کی تحریک سے وابستہ رہیں گے جو تشم کھا کر کہدر ہا ہوگ کے جذبے کی تسکیدن کے لئے لوگ اس شخص کی تحریک سے وابستہ رہیں گے جو تشم کھا کر کہدر ہا ہوگ کے جناب

ہماری تخریک ہرگز تخریک صلوۃ نہیں ہے تو اس وقت تک علماء مجبور ہیں کہ وہ عوام کواس تخریک ہے ہے وورر کھنے کا فریضہ انجام دیں۔

"ایک دن بڑی حسرت نے فرمایا کہ میال ظہیرالحن ……! ایک نی قوم پیدا کرنی ہے۔
"جس شخص نے قسم کھا کر کہد دیا ہو کہ ہماری تحریک نماز کی تحریک ہیں ہے تو فذکورہ حقیقت ہے یہ سوال پیدا ہوتا کہ نماز جیسے اہم فریضے کو اہمیت نہ دیتے ہوئے جس نے اسے اپنے مقصد سے خارج کر دیا آ بڑر اس کا مقصد و مدعا بھراور کیا ہے تو اس سوال کا جواب خود بائی تبلیغی جماعت نے خارج کر دیا آ بڑر اس کا مقصد و مدعا بھراور کیا ہے تو اس سوال کا جواب خود بائی تبلیغی جماعت نے دے دیا کہ میرامقصدا یک نی قوم پیدا کرنا ہے۔ مقصد کو بیان کرتے ہوئے حسرت کرنے کی وجہ بہی ہے کہ مولوی الیاس قوم مسلم کو ایک نی تو میں منتقل کرنا جا ہے تھے اور لوگ اس کے برخلاف ان کی تحریک کے معلومی کے کہ مولوی الیاس تھے مسلم کو ایک نی تو میں منتقل کرنا جا ہے تھے اور لوگ اس کے برخلاف ان کی تحریک کے کہ کو تھے۔

ندکورہ حقیقت سے ذہن کی سطح برگئی سولات پیدا ہوتے ہیں۔ایک توبید کہ جب چورہ سو سال سے فرزندان تو حیرایک توم'' توم مسلم' ہیں تا مولوی المیاس اس قوم کے افراد کوایک بی توم میں كيول تنبديل كرناجا ہتے ہيں اور ووسرايد كەمسلمانوں وجس نئ قوم كىشكل ميں مولوى البياس ؤھالنا جاہتے ہیں اس قوم میں اور قوم مسلم میں لیا قرق ہے اور فی قوم کی منفر دخصوصیات کیا ہیں؟ تیسرا سوال سے کہ جب تبلیغی جماعت کے بانی کے نزویک نماز کی وعوت مقصود نہیں ہے بلکہ اصل مقصد ومدعا ایک نئ قوم پیدا کرنا ہے اور ان کی تمام تر کوششیں ای جہت میں ہیں ،تو پھر تبلیغی جماعت کے ذمہ داران قوم مسلم کے سامنے صاف صاف اپنا مدعا کیوں نہیں بیان کرتے کہ ہماری تحریب کا مدعا ایک نی قوم کی تشکیل ہے۔ اگروہ اس طرح سے اپنا اصل مدعا بیان کرتے تو بے شارمسلمان جن كالعلق قوم مسلم ہے ہے انہيں سوچنے كاموقع ملتا كة ومسلم نظل كرايك نئ قوم ميں ہميں تبديل ہونا ہے یانہیں لیکن قوم مسلم کے ساتھ کتنا بھیا تک تھیل تھیلا گیا کہ رسول اللہ علی تھی امت لحسوں بھی نہ کرسکی اورانہیں ایک نئی قوم میں تنبدیل کردیا گیا۔ نماز کے حوالے سے لاکھوں افراد جس تحريك ے وابسة ہو گئے آج أنبيل كون بتائے كه جس مقدى فريضے كے حوالے سے تم تبليغي جماعت میں گئے ہواں جماعت کے بانی نے اس فریضے کواپی تخریک کے مقصدے خارج کرکے اسلام کے اس اہم فریضے کی تحقیر کی ہے۔اب آ یہ مجھ کئے ہوں گے کہ علماء اہل سنت تبلیغی جماعت کی مخالفت کیوں کرتے ہیں۔

## نئى قوم كى خصوصيات:

مولوی البیاس کا ندھلوی تبلیغی جماعت کے ذریعے قوم مسلم کوجس نئی قوم میں تبدیل کرنا چاہتے تھے اس قوم کی خصوصیات حسب ذیل ہیں۔ ا۔اسلام کا محدود تصور پیش کرنا۔۲۔ جذبہ کہا دکوختم کرنا۔۳۔ایک نئے مجموعہ تعلیم کو عام کرنا۔۲۔ ایک نئے ہادی اور پینجبر کا پیرد کا ربنانا۔ ۵۔ محبت نبی عقیقی کے جذبہ کودلوں سے نگالنا۔

#### ا\_اسلام كامحدودتصور پيش كرنا:

رسول اکرم علی جونظام حیات لے کرجلوہ گر ہوئے وہ اتنا کامل اور جامع ہے کہ اس کی ہدایتوں نے زندگی کے تمام شعبوں کا حاطہ کرلیا ہے۔ یہ انز کرحراء ہے وہ سوئے قوم آئے اورا لیک نسخہ کیمیاء ساتھ لائے

اس کامل نظام ہائے زندگی ہیں نظام عبادت کی ہے اور نظام جہاد ہیں ، نظام معیشت ہے اور نظام المعلم ہی ، نظام معیشت بھی ہے اور نظام معاشرت بھی ، نظام جہانبانی بھی ہے اور نظام معاشرت بھی ، نظام جہانبانی بھی ہے اور نظام سیاست بھی ۔غرضیکہ رسول اکرم علیقہ نے دنیا کے سامنے جودستور حیات بیش فرمایا وہ اتنا کامل ، جامع اور وسیع ہے کہ زندگ کے علیقہ نے دنیا کے سامنے جودستور حیات بیش فرمایا وہ اتنا کامل ، جامع اور وسیع ہے کہ زندگ کے بھر شعبے میں وہ ہماری رہنمائی اور رہبری کے لئے کانی ہے۔اب کوئی بھی تحریک اسلامی تحریک کے اس وقت بھی جائے گی جب وہ الن تمام نظام ہائے حیات کی جامع ہو۔ مگر اسلامی تحریک کا بیمزان آپ کومولوی الیاس کا ندھلوی کی تحریک میں ہرگز نہ ملے گا۔ بیتو صرف اسلام کا ایک محدود تصور بیش کررہے ہیں ۔تعلیم ، معاش ،معاش ،معاشرت کی کوئی ترغیب نہیں ،عدل و مساوات کے قیام کے بیش کررہے ہیں ۔تعلیم ، معاش ،معاش ،معاش ترین کے خلاف ہے اور نظام جہاد سے کرزہ براندام بلکہ لئے حکم ان اور جہانبانی تو گویا ان کے مزاح کے خلاف ہے اور نظام جہاد سے کہ جمیں قال وجدال اسے معاذ اللہ درب العالمین ! اللہ والوں کے مزاح کے منافی سمجھا جاتا ہے کہ جمیں قال وجدال سے معاذ اللہ درب العالمین ! اللہ والوں کے مزاح کے منافی سمجھا جاتا ہے کہ جمیں قال وجدال سے کہا مطلب ہے۔

نی کریم علیقہ کی حیات طبیبہ کا آپ جائزہ لیجئے تو آپ کوزندگی کے کئی مقدس رخ

نظراً کیں گے۔ حضور عظیم مجدنبوی میں امامت بھی کرتے ہوئے نظراً کیں گا در بدرواحد میں بجاہدین اسلام کی شفیں بھی درست کرتے ہوئے۔ اپنے سحابہ کے دلوں میں جذب آخرت بھی بیدا کرتے ہوئے نظراً کیں گا ور میدان جہاد میں ادم یاسعد ف داک اببی و امبی کے مقدی لفظوں سے خدا کے دشمنوں کو تہہ نیخ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے بھی ۔ غرباء و مساکین کی معاشی پریشانیوں کے ازالے کے لئے بیست السمال بھی قائم کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور دشمنان اسلام کے ناپاک منصوبوں سے آگاہی کے لئے جاسوی پر افراد کو مامور کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے اور عظم فن کے میدان کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے اور عظم فن کے میدان میں آگے بڑھنے کا مزاج ویتے ہوئے بھی ۔ عدل و مساوات کا نظام قائم کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے اور عظم فن کے میدان آئیں گے اور ظلم ون کے میدان آئیں گے اور ظلم ون کے میدان آئیں گے اور ظالموں کو یا بند سلامل کرتے ہوئے بھی ۔ عدل و مساوات کا نظام قائم کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے اور نظالموں کو یا بند سلامل کرتے ہوئے بھی ۔

اس کے برعکس تبلیغی جماعت اپنے مخصوص مقاصد کے حصول کے لئے اسلام کامحدود تصور بیش کررہی ہے۔ موجودہ ترقی یافتہ و نیااسلام کے اس محدود تصور سے نہ متاثر ہوسکتی ہے اور نہ ہی اسلام کے دامن میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کر علی ہے۔ دنیا کو اسلام سے متاثر کرنے کے لئے ضروری ہے کہ برمول اکرم اعلیقی کے جائے وستور حیات کو کمل طور پر دنیا کے سامنے بیش کیا جائے۔

## ٢- عذب جهاوكوفتم كرنا:

جیسا کہ ہیں نے شروع ہیں بنایا کہ انگریزا پنی حکومت کی بقائے لئے مسلمانوں کو
آپس ہیں لڑانا ضروری سجھتے تھے تا کہ کوئی متحدہ طاقت حکومت کے لئے خطرہ نہ بن سکے۔ نیز
انہیں یہ ڈرتھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت کا تختہ الٹنے کے لئے علماء ہند جہاد کا فتوی دے دیں اور
مسلمان جذبہ مجہاد کی بنیاد پر حریت کی خاطر حکومت کے خلاف صف آ راء ہوجا کیں ۔ لہذا
انہوں نے ایک ایسی تحریک کی ضرورت محسوس کی جومسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کو سردکر
سکے اور وہ کبھی تلوار لے کر میدان میں نہ آئیں۔ چنا نچھاس حقیقت پر تاریخی شہادتیں بھی موجود
ہیں کہ انگریزوں نے یہ کام '' تبلیغی جماعت'' سے لیا اور ای مقصد کے تحت انہوں نے تبلیغی
ہیں کہ انگریزوں نے یہ کام '' تبلیغی جماعت'' سے لیا اور ای مقصد کے تحت انہوں نے تبلیغی

ہماہ بینی جماعت کے بانی تک پہنچادیا جاتا تھا۔انگریزوں کی جانب سے ملنے والے اس وظیفے ہے۔ کی تاریخی شہادت خود دیو بندی لٹریچرفراہم کرتے ہیں۔

چنانچے مولوی طاہر احمد قاتمی دیوبندی جنہوں نے ''مکالمۃ الصدرین''کے نام سے مولوی شبیراحمد عثانی دیوبندی اور مولوی حفظ الرحمٰن سیوباری دیوبندی کے مکالمہ نقل کیے ہیں، اس میں ایک مقام پر مولوی حفظ الرحمٰن سیوباری نے تبلیغی جماعت کو ملنے والے وظیفے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے۔ کرتے ہوئے کہا ہے۔

"ای شمن میں مولانا حفظ الرحمٰن صاحب نے کہا ،الیاس صاحب رہمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی تحریک کو ابتداء حکومت کی جانب سے بذریعہ حاجی رشید احمد صاحب بیجے دو بید ماتی تا تھا چھر بند ہوگیا۔"
صاحب بیجے دو بیدماتا تھا چھر بند ہوگیا۔"
(مکالمۃ الصدرین ،صفحہ ۸)

اس عبارت ہے لازمی طور پر بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ انگریز روز اول ہے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں اور ان کی دیرینے خواہش ہے کہ ند ہب اسلام صفحہ بستی ہے مث جائے اور صرف صلیب کی بالاوی قائم رہے اور ای مقصد کے تحت عالمگیر پیانے پر انہوں نے سازشوں کا جال بچیما رکھا ہے۔ تو اگر تبلیغی جماعت واقعی اسلامی تحریک ہے اور اسلامی تعلیمات کو عام کرنا جا ہتی ہے تو انگریز وں کو ایک خالص اسلامی تحریک ہے اتن محبت کیے ہوگئی کہ وہ اسے ما ہانہ وظیفہ دے رہے ہیں۔مولوی حفظ الرحمٰن سیوہاری نے جس سریستہ راز کو ظاہر کیا ہے اس ے صاف پنۃ چلتا ہے کہ انگریز ایک اسلامی تحریک کی تغییر وتر تی کے لئے وظیفہ نہیں دے رہے تھے بلکہ وہ ای تحریک کے ذریعے حکومت کے شخفظ یا مفاد کے لئے کوئی بڑا کام لے رہے تھے اور مولوی البیاس کوای کام کامعا دخیا دا کیا جار ہاتھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا کام تھا جس کا معادضہ انگریز تبلیغی جماعت کو دے رہے تھے۔تو وہ اہم کام پہی تھا کہ جماعت کے ذریعے حاجی بنائے ، تمازی بنائے ، داڑھی ٹو پی تیج مصلی ،سب کا حامل بنائے ،لیکن کسی مسلمان کو غازی ند بنائے۔اورمنصوبہ کے عین مطابق تبکیغی جماعت نے بیکام کیا۔ چنانچیقر آن میں جتنی آیتیں جہاد ہے متعلق ہیں یاا حادیث یاک کے ذخیرے میں وہ حدیثیں جو جہاد کی ترغیب وفضیلت پر ممل ہیں ان کوہلیغی جماعت نے چلوں پرفٹ کرنا شروع کردیا ،ان کے بس میں نہ تھا کہ وہ

ان آینوں اور حدیثوں کو دریا برد کردیتے ،اس لئے انہوں نے آینوں اور حدیثوں کی مراد کو بدل میں دیا اور قر آن میں جہاں جہاں بھی اللہ کی راہ میں نگلنے کا حکم ہے اور جس سے مراد جہاد کے لئے لکانا ہے اسے بلیغی جماعت نے چلئے پرفٹ کر دیا اور بیا کہا کہ اللہ کی راہ میں نگلنے سے مراد بلیغے کے لئے چلئے میں نگلنا ہے اور اسے وہی فضیلت حاصل ہوگی جوقر آن میں بیان کی گئی ہے۔اس طرح کے جاتم مراد انہوں نے بدل دی اور مسلمانوں کو بیزہ ہن و بنا شروع کر دیا کہ فی زمانداللہ کی راہ میں نگلنے سے مراد چلئے ہی میں نگلنا ہے۔

واضح رہے کہ بلنے اور جہاداسلام میں دوجدا گانہ فریضے ہیں اوران دونوں کی فضیلتیں قرآن وسنت میں جدا گانہ بیان کی گئی ہیں اورا کی کی فضیلت کو دوسرے پر منظبق کرنا غلطہ ہے مگر تبلیغی جماعت آج جہاد کو پس پشت ڈال کراس کی ساری فضیلتیں خودسا ختہ بلیغے سے حوالے کررہی ہے۔اوراس طرح ہے قرآن سنت میں معنوی تحریف کردہی ہے۔

مجھے آجھی طرح یاد ہے کہ بھیونڈی کے ایک بہت بڑے وہائی عالم (جوادیب وخطیب بھی ہیں) نے میرے سامنے کہاتھا کہ میں تبلیغی بتاعت سے بہت ناراض ہوں۔ جب میں نے ناراضگی کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے میری کہا کہ ' یہاگہ ' یہاگ

بہر حال ہے اتن واضح حقیقت ہے کہ اس کے ثبوت کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے خود بھی تبلیغی جماعت کے کارندوں سے سنا ہوگا کہ ایک چلنے میں چلوا یک جہاد کا تواب مل جائے گا۔ اس طرح سے جہاداور تواب مل جائے گا۔ اس طرح سے جہاداور شہادت کا اجروثواب حاصل کرنے کے لئے نہ گردن کٹانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اپنی بیوی شہادت کا اجروثواب حاصل کرنے کے لئے نہ گردن کٹانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو بیتم کرنے کی ۔ بس ایک چلہ غازی کے اعلی ترین منصب پر فائز کردے گا اور پھرامیر حمزہ اور مصعب بن عمیر (رضی اللہ تعالی عنہما) سے برابری کا دعوی کرتے پھرئے۔

بیمزان امت مسلمہ کے لئے بڑا خطرناک ہے جو تبلیغی جماعت روز تاسیس ہے دے رہی ہے۔قرآن وسنت کے اوراق ہے تو جہاد کی ترغیب اور نضیلتیں ندمٹائی جاسکیں کیکن ذہن مسلم ہے جہاد کا تصورختم کر دیا گیا۔ تبلیغی جماعت میں شامل افراد کا آپ جائزہ لیجئے کہ بیلوگ می فقد رکم ہمت اور ہزول ہوتے ہیں، نئر م ہوتا ہے نہ توصلہ اور ندا ہے دفاع کی کوئی فکر اور ندھ ہی باطل قو توں کی آ تکھ میں آ تکھ ڈال کر جینے کا حوصلہ نظر آئے گا۔ 1984ء میں جیونڈی کے مسلمانوں پر بڑے در دناک ایام آئے تھے، جیمن جلائے جا دہے تھے، آشیائے اجا ڑے جا رہے تھے، آشیائے اجا ڑے جا رہے تھے، آشیائے اجا ڑے جا رہے تھے، آشیائے اجا ڑے جا کہ مختون کرتے تھے، تھی ہونے والے بہنچ خاک و خون میں تربی ہوئی والشیں و کھے کر آ ہوا کا کر رہے تھے۔ کین بلیٹی جماعت کے کار ندے مجدول میں بیٹے کر وعا کر رہے تھے، اے اللہ! وشنول کو غارت کر دے۔ ان بر دلول کوکون بتائے کہ وعا کیں میدان کارزار میں کی جاتی ہیں اور دشمنول کو غارت کر دے ۔ ان بر دلول کوکون بتائے کہ ہتھیا رول ہے لیس ہوکر میدان جہاد میں اثر نا پڑتا ہے۔ اگر صرف دعا تھی وشمنول کو غارت کرنے کے لئے کا فی ہوتیں تو نہ معرکہ بر دوقوع پذیر ہوتا اور ندا حدو خندق میں صحابہ کوا پی عروق کا خون پیش کرنا پڑتا ۔ اگر صرف دعا کرتے اور عشبہ اور کا خون پیش کرنا پڑتا ۔ جب رہت عالم علی ایس میں جاتے تی کہ ویک کا خون پیش کرنا پڑتا ۔ جب رہت عالم علی کہ کہ ویک کرتے کے وندان پاک شہید ہوئے اور سیدالشہد اور امیر عز ہوئی اللہ تعالی عند کا کلیجہ چہایا گیا تب اسلام کی وندان پاک شہید ہوئے اور اسلام کی مظلمتوں کے پھر پر الے ہیں کہ بیٹ کی کہ ایک شہید ہوئے اور اسلام کی عظلتوں کے پھر پر الے اسلام کو عارت ہوئی کا کیا جہ چہایا گیا تب اسلام کے دیمران عارت ہوئے اور اسلام کی عظلتوں کے پھر پر الے ہے۔

مگر مجاہدین اسلام کے مزاج کے برنگس تبلیغی جماعت میں بیروح بالکل مفقو دنظر
آئے گی۔امت مسلمہ پر چاہے کیسا ہی وقت آ جائے گر تبلیغی جماعت کے افراد آپ کو بھی کسی میدان میں نظر نہیں آئیں گے۔ جہال بھی اسلام کی خاطر جان دینے کی باری آئے گی دہاں آپ کواہل سنت کے غیور نوجوان ہی نظر آئیں گے جا ہے وہ فسادات کا موقع ہو یاسلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین کی اہانت آ میز تحریر پر احتجاج کا موقع ہو۔ ایسے مواقع پر تبلیغی جماعت کے اور تسلیمہ نسرین کی اہانت آ میز تحریر پر احتجاج کا موقع ہو۔ ایسے مواقع پر تبلیغی جماعت کے کارندے اپنے آپ کوانلہ والا تبجھتے ہوئے گوشتہ کا فیت میں چلے جاتے ہیں پھر مسلمان مریں کیارندے اپنے آپ کوانلہ والا تبجھتے ہوئے گوشتہ کا فیت میں جلے جاتے ہیں پھر مسلمان مریں کیٹیں ،امت کا کوئی بھی درونا کے حادثہ ان کو گوشہ کا فیت سے باہز نہیں نکال سکتا اس کے کہوہ اللہ والے ہیں۔ کیاز مانے میں جسنے کا یہی انداز ہے۔

٣- ايك شيخ مجموعة عليم كوعام كرنا:

گذشته اوراق میں آپ پڑھ چکے کے بلیغی جماعت کا نصب العین نماز کی دعوت نہیں 💆

کے بلکہ مولوی الیاس ایک نئی قوم ہیدا کرنا جا ہے تھے اور قوم مسلم کو وہ ایک نئی قوم میں تبدیل کرنا ہے ۔ چاہتے تھے اس لئے قرآن سنت کو چھوڑ کر انہوں نے ایک نئے مجموعہ تعلیم کا انتخاب کیا جو انگریزوں کے منشا کے عین مطابق تھا۔ انگریزوں کے منشا کے عین مطابق تھا۔

# نئى قوم، نيامجموعة عليم، نياطريقة تبليغ:

چنانچید مولوی منظور نعمانی جوتبلیغی جماعت کے معتمد عالم بیں انہوں نے ''ملفوظات الیاس'' کے نام سے بانی تبلیغی جماعت کے ملفوظات کو جمع کیا ہے۔ تعلیم اور طریقہ تبلیغ سے متعلق ایک ملفوظ یوں نقل کرتے ہیں کہ

''ایک بارفرمایا که حضرت مولانا تھا نوی نے بہت بڑا کام کیا ہے بس میراول مید چاہتا ہے کہ تعلیم عام میراول میں جا ہے گئے گئے ہے کہ تعلیم عام مید چاہتا ہے کہ تعلیم توان کی جواور طریقہ تبلیغ میرا ہو کہاس طرح ان کی تعلیم عام موجائے گئے۔''

اینے تبصرے کی بجائے اٹن چاہول گا کہ اس عبالت پرمفکر اسلام حضرت علامہ ارشد االقادری صاحب مرظلہ العالی نے جو جامع اور پرمغز تبصرہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں ۔ چناچہ آپ تحریر فرماتے ہیں ۔ کسی بھی تبلیغی انجمن کا ڈھانچہ دوہی حصوں پرمشمتل ہوا کرتا ہے ۔ ایک تعلیم دوسرا طریقہ تبلیغی ان دوہیں ہے کوئی ایک بھی اگر اسلام کی طرف منسوب ہوتو ہم بجاطور پراس انجمن کو اسلامی انجمن کہ سکتے ہیں ۔

سیکن مولانا الیاس کے مذکورہ بالا بیان میں چونکا دینے والی خبر یہ ہے کہ ان دونوں حصوں میں ہے کوئی بھی حصد خدا اور رسول کی طرف منسوب نہیں ہے ۔ تعلیم تھا نوی صاحب کی ہے اور طریقتہ تبلیغ خود مولانا الیاس کا ہے۔ اس بیان ہے اچھی طرح واضح ہوجاتا ہے کہ تبلیغی جماعت کا اصل مقصد خدا اور رسول کی تعلیمات کا پھیلانا نہیں ہے بلکہ تھا نوی صاحب کی تعلیمات کا پھیلانا نہیں ہے بلکہ تھا نوی صاحب کی تعلیمات کو عام کرنا ہے۔

مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ بلیغی جماعت نے بیا پنامقصدِ تبلیغ کیوں قرار پر دیا کیوں کہ مقصدتو ہر خض اپنی ہی پسند کے مطابق معین کرتا ہے۔ دراصل اعتراض کی جگہ رہے۔ ۔ کے تبلیغی جماعت کے لوگ اپنے اس مقصد کو چھپاتے کیوں ہیں۔ وہ برملا کیوں نہیں کہتے کہ ہم م مولانا تھانوی کی تعلیمات کو عام کرنے اٹھے ہیں۔ جوان کی تعلیمات سے ہمدر دی رکھتا ہووہ ہمارے ساتھ آجائے۔

لیکن ریکتنا بڑا فریب ہے کہ مقصد تو رہے اور مسلمانوں کے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم خدا اور رسول کا دین پھیلانے نکلے ہیں۔جس جماعت کے تبلیغی نقل وحرکت کی ابتداء ہی جھوٹ سے ہوتی ہو تبجھ لیجئے کہ اس کی انتہا کس چیز پر ہوگی۔ جو میر کارواں پہلے ہی قدم پر دعو کہ دے گیااس سے میڈو تع رکھی جاعتی ہے کہ وہ سلامتی کے ساتھ منزلِ مقصود تک اپنے قافلے کو پہنچا دے گا۔

ندگورہ ملفوظ میں ''طریقہ تبلیغ تو میرا ہو'' کہہ کرجس نے طریقہ تبلیغ کا ذکر کیا گیا ہے وہ ندرسول اکرم علیف کا ہے اور نہ سحا ہوا سلاف کا بلکہ ایک نوایجا دطریقہ تبلیغ ہے۔ اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ تبلیغی جماعت کے بانی قرآن سنت کی تعلیمات کی بجائے تھا نوی صاحب کی تعلیمات کو عام کرنا چاہتے تھے۔ اس لئے قرآن وسنت کی تعلیمات کو عام کرنے کے لئے جوطریقہ دسول اگرم علیفی اور اسلاف نے اختیار کیا تھا اے ترک کرتے ہوئے نئے مجومے تعلیم کو عام کرنے کے لئے نیا طریقہ تبلیغ اختیار کرنے کی ضرورت پیش آئی اور بقول مولوی الیاس کا ندھلوی بیطریقہ تبلیغ ان کوخواب میں بتایا گیا۔ چناچہ ملفوظات الیاس مولوی منظور نعمانی ایک ملفوظ قبل کرتے ہوئے لگھتے ہیں۔

"فرمایا آج کل خواب میں مجھ پرعلوم صحیحه کا القاء ہوتا ہے، اس لئے کوشش کرو کہ مجھے نیندزیادہ آئے ۔ آپ نے فرمایا کہ اس تبلیغ کا طریقہ مجھ پرخواب میں منکشف ہو۔" (ملفوظات الیاس صفحہ ا۵،ملفوظ ۵۰)

بھولے بھالے مسلمانوں پراپی ہزرگی اور شخصیت کا سحر طاری کرنے کا کتنا نرالہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ اس طرح تھانوی صاحب کی موت کے بعد مولوی الیاس نے جوتعزیق مضمون تبلیغی جماعت کے کارندوں میں بھیلایا اس میں بھی جماعت کے مقصد کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ چناچہ مولوی منظور نعمانی ایک ملفوظ کے شمن میں لکھتے ہیں۔

" دوجن حضرات کا حلقہ محبت و تعلق اتنا و سیع ہو جتنا کہ ہمارے حضرت تھا تو ی قدی سرہ کا تھا۔ چاہیے کہ ان کی تعزیت عامہ گی فکر کی جائے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ اس وقت حضرت کے تمام تعلق رکھنے والوں کی تعزیت کی جائے اور خاص طورے یہ صنمون آج کل پھیلایا جائے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق بردھانے ، حضرت کی برکات ہے استفادہ کرنے اور ساتھ ہی حضرت کی ترقی درجات کی کوششوں میں حصہ لینے اور حضرت کی روح کی مسرتوں کو بردھانے کا درجات کی کوششوں میں حصہ لینے اور حضرت کی روح کی مسرتوں کو بردھانے کا سب سے اعلی اور محکم ذریعہ میہ ہے کہ حضرت کی تعلیمات حقد اور ہدایات پر استقامت کی جائے۔ " سب سے اعلی اور محکم ذریعہ میہ ہے کہ حضرت کی تعلیمات حقد اور ہدایات پر استقامت کی جائے۔ " استقامت کی جائے۔ " (ملفوظ سے الیاس صفحہ 14 ملفوظ سے الیاس صفحہ 14 ملفوظ 20)

اے رسول اکرم علی کے وفا دار غلاموں! تم اپنے آتا علی کوخوش کرنے کی خاطر کیوں نہیں ان کی تعلیمات کوعام کرنے کے لئے سرے کفن با ندھ کراپنے گھروں سے نگلتے ۔ خاطر کیوں نہیں ان کی تعلیمات کوعام کرنے کے لئے سرے کفن با ندھ کراپنے گھروں سے نگلتے ۔ ۔ ویکھوا لوگ ایک مولوی کی روح کوخوش کرنے کی خاطر اس کی تعلیمات کوعام کر رہے ہیں اور اس راہ میں کتنی قربانی دے رہے ہیں۔

JAWNATI KAUM?

#### الم محبت نبي عليسة ولول سے نكالنا:

پیغمبراسلام علی کے محبت مدارایمان اور جان ایمان ہے۔ بغیر محبت نبی علی کے کوئی موس نبیس ہوسکتا ،اس باب میں حضور علیہ کا فرمان ہے۔

لایومن احد کم حتی اکون احب الیه من والده و ولده والناس اجمعین . (رواه بخاری و مسلم)
تم میں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک اپ باپ سے زیادہ، اپنی اولا دے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبت نہ کرے۔

صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ سیجئے تو معلوم ہوگا ہر صحابی نبی کریم علیاتی ہے عشق میں سرشار نضے اور حضور علیاتی کے نام پر جان دینے کے لئے ہروفت تیارر ہتے۔ اوب واحترام یہ کا بیرحال تھا کہ حضورتالیاتی کی ہارگاہ میں صحابہ بلند آ واز سے گفتگونہ کرتے ،ساتھ جیلنے کا اتفاق ہوتا ۔ ی تو حضور علی کے آئے نہ چلتے اور جب حضور علی و شوفر ماتے او آب وضو کا ایک قطرہ بھی ہے تو حضور علی کے نہ چلتے اور جب حضور علی ہے ہاتھوں میں لے کرکوئی جینے پر ماتا تو کوئی آئھوں سے اپنے ہاتھوں میں لے کرکوئی جینے پر ماتا تو کوئی آئھوں میں لگا تا ، تو کوئی چبرے کا غازہ بنا تا ، اور کوئی زخم و در دکی جگہ پر بہنیت شفالگا تا ۔ اس طرح جب حضور علی تا بلکہ صحابہ حضور علی تا بلکہ صحابہ اے مجاور کے مبارک شائع نہ ہوئے ہاتا بلکہ صحابہ اے محفوظ کرنے کے لئے بے چین نظر آتے اور جے ایک موے مبارک مل جاتا وہ اے دنیا و ما فیہا ہے بہتر سمجھتا۔

ای طرح صحابہ حضور تاہیں کے محبت میں اشعار اور قصیدے لکھتے اور حاضر بارگاہ ہوکر ساتے۔ متعدد صحابہ بارگاہ رسالت کے مقبول شاعر ہتے۔ خصوصاً حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عندر حمت عالم علیہ کی شان میں کثرت سے اشعار لکھتے۔ حضور تقلیقی نے ان کے لئے ایک مجمر بنوایا تھا جس پر کھڑ ہے ہوکر حضرت حسان رضی اللہ عند حضور علیقی کی مدح سرائی کرتے۔ اور حضور علیقی ان کے لئے ان لفظوں میں دعافر ماتے۔ ان اللہ یہ قید حسان کرتے۔ اور حضور علیہ اللہ یہ قید حسان میں دعافر ماتے۔ ان اللہ یہ قید حسان بروح القدیس ۔ بے شک اللہ جبر بل امین کے ذریعے حسان کی تائید فرما تا ہے۔

مگراس کے برعکس آپ بلیفی جماعت میں شانل افراد کا جائزہ لیجئے تو آپ واضح طور پرجمسوں کریں گے کدان کے دلوں سے محبت نبی علیقیہ کا جذب برر دکر دیا گیا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے باقاعدہ اپنی کتابوں میں پیغیبراسلام علیقیہ کی شان میں گتا خیاں کی ہیں اور جن پر گتا خیوں کی بنیاد پر علمائے عرب وہم نے کفر کا فتوی صادر فرمایا ہے وہی تبلیغی جماعت کے بررگ سمجھے جاتے ہیں۔ اس طرح ہروہ عمل جو محبت نبی میں اضافہ کا ذرایعہ ہواسے تبلیغی جماعت بررگ سمجھے جاتے ہیں۔ اس طرح ہروہ عمل جو محبت نبی میں اضافہ کا ذرایعہ ہوا ہے تبلیغی جماعت کے افراد بدعت قر اردیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نبیت پاک جس کا پڑھنا سحابہ کی سنت ہے آج اس سنت کو بلیغی جماعت نے ترک کر دیا ہے، صرف اس لئے کہ نعت پاک محبت نبی میں اضافہ کا ایک املی ترین ذرایعہ ہے۔ اہل محبت اپنے ہر جلے کو نعتوں ہے آ راستہ کرتے ہیں اور چند گھنٹوں ایک املی ہیں خراج عقیدت پیش پڑھکرا ہیے ہر جلے کو نعتوں ہے آ راستہ کرتے ہیں اور چند گھنٹوں کرتے ہیں۔ مرتبیغی جماعت کے اجتماع کا حال میہ کہ دودواور تین تین روز کے اجتماع میں ریٹ عیں ایک بھی نہیں پڑھی جاعت کے اجتماع کا حال میہ کہ دودواور تین تین روز کے اجتماع میں ایک بھی نہیں پڑھی جاعت کے اجتماع کا حال میہ کہ دودواور تین تین روز کے اجتماع میں ایک بھی نہیں پڑھی جات کے اجتماع کا حال میہ کہ دودواور تین تین روز کے اجتماع میں ایک بھی نہیں پڑھی جاتھ ہیں جاتھ کی بارگاہ میں خراج عقید تا ہے۔ ایک بوجی بھی بھی بھی بھی جاتھ ہیں ہو ایک بھی نہیں پڑھی جاتھ کے اجتماع کا حال میہ کہ کہ دودواور تین تین روز کے اجتماع میں ایک بھی نہیں پڑھی جاتھ ہا گھی۔

اس کی وجُه کیا ہے، آپ جانتے ہیں؟ دراصل تبلیغی جماعت جس شخص کی تعلیمات کو

کے عام کرنا جا بتی ہے اس کے مجموعہ تعلیم میں سرے سے عشق رسول عظیمی کا باب ہی نہیں ہے۔ گذشتہ اوراق میں آپ نے پڑھا تبلیغی جماعت کے بانی مولوی الیاس ، مولوی اشرف علی تفانوی کی تعلیمات کوعام کرنا چاہتے تھے۔لہذااس سلسلے میں ان کا کیا حال تھا ملاحظ فرمائے۔

ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند کے جلسہ وستار بندی میں مولوی اشرف علی تھا نوی بھی موجود تھے اور نسامعین کی اچھی خاصی تعداد بھی ، تعداد کی کثر ت دیکھ کرذ مدداران دارالعلوم کواپئی پوزیشن صاف کرنے کا خیال آیا۔ چنانچیاس کے لئے انہوں نے ایک خاص موضوع پر تھا نوی صاحب نے دخطاب کی درخواست کی ۔ گرتھا نوی صاحب نے اٹکار کر دیا۔ کس الزام کے ازالہ کے لئے کس موضوع کا انتخاب کیا گیا اور تھا نوی صاحب نے کیوں اٹکار کر دیا ، اس کی تفصیل کے لئے کس موضوع کا انتخاب کیا گیا اور تھا نوی صاحب نے کیوں اٹکار کر دیا ، اس کی تفصیل تھا نوی صاحب نے کیوں اٹکار کر دیا ، اس کی تفصیل تھا نوی صاحب کے سوائے میں اس کی تفصیل تھا نوی صاحب کے سوائی میں اس کی تفصیل تھا نوی صاحب کے سوائی میں اس کی تفصیل تھا نوی صاحب کے سوائی گئی ہے۔

''دارالعلوم ویوبند کے بڑے جلسہ دستار بندی میں بعض حضرات اکابر نے ارشاد فرمایا کدانی جماعت کی مصنعت کے لئے حضور سرور عالم علیاتی کے فضائل بیان کیے جا کیں تا کدائی جمع پر جو دہا بیت کا شبہ ہے وہ دور ہویہ موقع بھی اچھا ہے ، کیونکہ اس وقت مختلف طبقات کے لوگ موجود ہیں ۔حضرت والا نے بدادب عرض کیا کہ اس کے لئے روایات کی ضرورت ہے اور وہ روایات می کو کو محضر (یاد) نہیں ۔''

(اشرف السوائح، جلدا بصفحه ۲۷)

معاذاللہ رب العالمين! کس قدرتيرہ بختی ہے کہ فضائل ہی و نيا عقبی کی سرفرازی اور حصول خير برکت کے لئے بيان کيے جا کيں اور پھرشوی کی مصلحت کے لئے بيان کيے جا کيں اور پھرشوی کی مصلحت کے بیان کرنے کا موقع ملا تو نہ کر سکے۔
قسمت کہ جماعتی مصلحت کے لئے بھی فضائل ہی علی ہے بیان کرنے کا موقع ملا تو نہ کر سکے۔
وجہ کيا تھی کہ جمافوی صاحب کو فضائل ہی علی پہر شممل روايتيں ياد نہ تھيں ۔اب آپ خود موجہ کہ جمل فحض کو اہل عشق کے سب سے دلچپ اور ايمان افروز موضوع سے متعلق چند روايات بھی ياد نہ ہو کہ وہ کھڑے ہو کرعوام کے سامنے الزام وہا بيت کے دفع کے لئے بيان کر سنگے۔اس کی تعلیمات کو عام کرنے سے مسلمانوں کو کيا فائدہ ہو سکتا ہے۔

# تفانوي صاحب كي ملى حالت:

مولوی الیاس کا ندهلوی تبلیغی جماعت کے ذریعہ جس شخص کی تغلیمات کو عام کرنا چاہتے ہیں خوداس کے تفوی کا حال ملاحظہ فرما نئیں۔ تھانوی صاحب کے ملفوظات کا مجموعہ ''کمالات اشرفیہ' کے مرتب مولوی الیاس اله آبادی تھانوی صاحب کا ایک ملفوظ یوں نقل کرتے ہیں۔

فرمایا که ' دعوت ومدریه میں حلال دحرام کوزیاد دہیں دیکھٹا کیونکہ میں متقی نہیں۔'' ( کمالات اشر فیہ ہص378 ،ادارہ تالیفات اشر فیہ ،تھانہ بھون )

د مکیورہ ہیں آپ! تھا نوی صاحب کو نہ حلال کی فکر ہے نہ حرام کی ، جہاں دعوت ملی
کھالیا اور جو ہدید لاکر دیا لے لیا اور وجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں متقی نہیں ہوں، جس کی عملی
حالت یہ ہواس کی تعلیمات کومولوی الیاس تبلیغی جماعت کے ذریعہ کیوں عام کرنا چاہتے ہیں ،
ہم آج تک مجھ نہ سکے۔

تبلیغی جماعت ہے علاء الل سنت کے اختلاف کی بس یہی وجوہات ہیں۔ آج بھی اگر تبلیغی جماعت اپنی اصلاح کر لیے اور تھا تو کی صاحب کی تعلیمات کی بجائے قرآن وسنت کی لعلیمات اور عقا کد کوعام کرنا اپنا مقصد بنالے تو اختلاف کی خلیج پٹ سکتی ہے۔ اور اتحاد کی فضا قائم ہو سکتی ہے۔ اس لئے کہ تبلیغی جماعت جس صحص کی تعلیمات کو عام کرنا چاہتی ہے علاء اہل سنت کے نز دیک جہاں وہ محض تو ہین رسالت کا مرتکب ہے وہیں وہ انگریزوں کا وفاوار بھی تھا اور تبلیغی جماعت ہی کی طرح اے بھی انگریزوں کا وفاوار بھی تھا اور تبلیغی جماعت ہی کی طرح اے بھی انگریز ماہ بماہ وظیفہ دیتے تھے۔ جس سے صاف طور پر پیت چانا ہے کہ انگریزوں نے جس مقصد کے تحت تبلیغی جماعت کوقائم کیا تھا ای مقصد کی خاطرا کیا تلم کو کیا ہے کہ انگریزوں نے جس مقصد کے تو تبلیغی جماعت کوقائم کیا تھا ای مقصد کی خاطرا کیا تلم کوئی الزام نہیں ہے، بلکہ اس تاریخی حقیقت کا شہوت بھی دیو بندی لٹریخ ہی فراہم کرتے ہیں ، کیا گریزوں کے وفاوار اور وفظیفہ خوار ہیں۔ اگریزوں کے وفاوارا وروظیفہ خوار ہیں۔

# تفانوی صاحب کی خدمت میں انگریزوں کا نذرانہ:

چنانچہ مکالمۃ الصدرین ہی کے اوراق تھانوی صاحب کے وظیفہ کا بھی ثبوت پیش کرتے ہیں۔مکالمۃ الصدرین کے مرتب مولوی طاہراحد قائمی ،تھانوی صاحب کے وظیفہ کی تفصیل یوں بیان کرتے ہیں۔

'' ویکھئے، حضرت مولانا اشرف علی تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اور آپ کے مسلم بزرگ اور پیشے ہوئے ساگیا مسلم بزرگ اور پیشوا تھے، ان کے متعلق بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے ساگیا ہے کہ ان کو چھسو (600) روپ ماہوار حکومت کی جانب ہے دیئے جاتے سے کہ ان کو چھسو (600) روپ ماہوار حکومت کی جانب ہے دیئے جاتے سے۔'' (مکالمۃ الصدرین ،صفحہ ۱۱۱۱)

#### ا یک اور شکایت:

گذشتہ سطورے آپ پہر چھقت واضح ہوگئی ہوگی کہ تبلیغی جماعت کا مقصد قرآن و
سنت کی تعلیمات کو عام کرنائہیں ہے بلکہ مولا نا اشرف علی تھانوی کی تعلیمات کو عام کرنا ہے۔
ہوسکتا ہے بہاں کوئی اس تاویل ہے کام لے کہ چونکہ تھانوی صاحب کی تعلیمات کو عام کرنا قرآن و
ہیں دہ قرآن وسنت ہی ہے ماخوذ ہیں اس لئے تھانوی صاحب کی تعلیمات کو عام کرنا قرآن و
سنت ہی کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، اور اس کی طرف دعوت دینا قرآن وسنت ہی کی طرف
دعوت دینا ہے۔لیکن آپ کو پہر تھیقت بھی معلوم ہونی چاہیئے کہ تھانوی صاحب کی کتابوں میں یا
ان کی تعلیمات کے مجموعہ میں ایسی ہاتھی تھی کشرت ہے موجود ہیں جے بے حیائی اور فیاشی کے
سواکوئی نام نہیں دیا جاسکتا۔ کیا تصانف کے اس حصہ کوئی آپ قرآن وسنت ہے ماخوذ قرار دیں
گے، شاید یہ تھے، جملا ان کی کتابوں میں بے حیائی اور فیاشی کی کیا گئوائش ہوسکتی ہے۔لیکن
گیم الامت تھے، جملا ان کی کتابوں میں بے حیائی اور فیاشی کی کیا گئوائش ہوسکتی ہے۔لیکن
گھانوی صاحب کی کتابوں کی طرف مراجعت کے بعدد نیا کو یہ تھیقت بھی شلیم کرنی پڑتی ہے کہ
تھانوی صاحب کی کتابوں کی طرف مراجعت کے بعدد نیا کو یہ تھیقت بھی شلیم کرنی پڑتی ہے کہ
قرآن وسنت کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ تھانوی صاحب کی کتابوں میں ایسا مواد بھی ہے جس کی
قرآن وسنت کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ تھانوی صاحب کی کتابوں میں ایسا مواد بھی ہے جس کی
قرآن وسنت کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ تا قدیماتھ من الایمان 'جیسے قانون کاخون ہوتا نظر

آتا ہے۔ یوں تو تھانوی صاحب کے ملفوظات اوران کی سوائح عمری ہیں بے شارفخش ہاتیں، مسلاق ہے۔ آپ اخلاق ہے گری ہوئی حرکتیں بیان کی گئی ہیں۔ کیکن یہاں اس تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ آپ کے گھر ہیں اگر تھانوی صاحب کی بہتی زیور ہوتو اس کا'' باب العلاج'' کا مطالعہ فر مالیں۔ اس ہیں تھانوی صاحب نے مردانہ کمزوریوں کا ذکر جس تفصیل کے ساتھ کیا ہے اس ہے آپ کو اندازہ ہوجائے گا کہ تھانوی صاحب کس ذوق کے حامل تھاور آپ خود محسوں کریں گے کہ جب ایک کیا ضرورت تھی ؟

### تفانوی صاحب کی دوسری شادی کی داستان:

یہاں ہم صرف میہ بتانا چاہیں گے کہ تبلیغی جماعت نے جس شخص کی تعلیمات کو عام کرنے کا بیڑا اٹھا یا ہے خوداس کے علاقہ میں انہیں لوگ کس نظرے دیکھتے تھے۔
کہتے ہیں کہ ایک نیگی تھا لوگ صاحب کے پاس پڑھتی تھی جب وہ عنفوان شاب کی منزل میں پیچی تو تھا نوی صاحب ہے مرید ہوگئی۔ اس کے بعد کیا حالات پیش آئے خدا ہی کو معلوم ہیں۔ لیکن پچھ عرصہ کے بعد العام ہوا کہ تھا تو کی صاحب میں معلوم ہیں۔ لیکن پچھ عرصہ کے بعد العام ہوا کہ تھا تو کی صاحب نے ایک کی موجود گی معلوم ہوا ، پورے علاقہ میں ایک میں اس سے نکاح کر لیا۔ جیسے ہی تھا نہ بھون کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا ، پورے علاقہ میں ایک آگے اور بہت دنوں تک یہ قصہ عوام وخواص وخواص

کے درمیان موضوع بخن بنار ہا۔ اصلاح انقلاب نامی اپنی ایک کتاب کے ایک رسالے'' الخطوب المذیب' میں تضانوی صاحب نے ان باتوں کا ذکر کیا ہے جوعمو ہاتھانہ بھون کی عورتوں کی زبانوں پڑھیں۔

" ہائے ہائے! بینی بینی کہا کرتے ہے۔ جوڑو بنا کر بیٹھ گئے۔ ہائے اُستاد ہوکر شاگر دنی کو کر بیٹھے۔ اور مریدنی بھی تو تھی ۔ پیراور باپ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے پہلے سے ساز بازر ہا ہوگا۔''

(الخطوب المذيب، ص٢)

کین ان سب حقائق کے ہوتے ہوئے بھی تبلیغی بھاعت، تھانوی صاحب ہی کی تعلیمات کوعام کرنا جاہتی ہے۔ کاش تبلیغی جماعت، اللّٰہ ورسول کیلیٹے کی تعلیمات کوعام کرنا اپنا نصب العین بنالے تو مخالفت کا ایک بہت بڑا طوفان تھم جائے۔

### لا البرالا الله الله الشرف على رسول الله:

علماء دیوبنداور تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں کے نزدیک تفانوی صاحب کا صرف یکی رتبہبیں ہے کہ ان کی تعلیمات کو عام کیا جائے بلکدا گرکوئی تفانوی صاحب کا کلمہ بھی پڑھ کے رتبہبیں ہے کہ ان کی تعلیمات کو عام کیا جائے بلکدا گرکوئی تفانوی صاحب کا کلمہ بھی پڑھ کے تو وہ خارج اسلام نہیں ہوگا بلکہ دیوبندی مذہب میں اس کفرصرت کی با قاعدہ حوصلہ افزائی کی جاتی ہے ،اور تھانوی صاحب کا کلمہ پڑھنے والے کوسلی دی جاتی ہے۔اگر آپ کو یقین نہ آ رہا ہوتو لیجے اس امر کا نا قابل تر دید ثبوت ملاحظ فرما کیں۔

تھانوی صاحب کی خانقاہ ہے ان کے بیر حاتی امداداللہ مہاجر کی کی نسبت ہے۔ "الامداد" نام کا ایک ماہنامہ نکاتا تھا۔ دھسے اصفر کے ماہنامہ میں ایک مرید کا واقعہ یوں لکھا ہوا

( سوجائے کے ) مجھ عرصہ کے بعد خواب دیکھتا ہوں کے کلمہ شریف کلا اللہ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ يَرْصَاءُولَ لَيْنَ محمد رسول اللَّه كَي جُلَّه حضور (تھانوی صاحب) کا نام لیتا ہوں اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تخصی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں اس کو پچھے پڑھنا جا ہے اس خیال ے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں۔ دل پر تو پیرے کہ بھیج پڑھا جاوے لیکن زبان سے بے ساختہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ الدوسلم کے نام کے بچائے اشرف علی نکل جاتا ہے حالانکہ جھے کواس بات کاعلم ہے کہ اس طرح درست نہیں کیکن ہے اختیار زبان ہے یہی کلمہ ٹکلتا ہے۔اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہوگیا لیکن بدن میں بدستور ہے سی اوروہ اثر ناطاقتی بدستور تھالیکن حالتِ خواب اور بیداری میں حضور کا ہی خیال تھالیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا تو اس بات کاارادہ ہوا کہاس خیال کودل ہے دور کیا جاوے اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہوجاوے بایں خیال بندہ بیٹے گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تد ارک میں رسول التعليفية يردرودشريف يؤهتا ہول کيلن پھر بھی ہے کہتا ہوں۔ اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ سَيِّدنَا و نَبِيُّنَا وَ مَولَانَا اشرف على

حالانکداب بیدار ہوں خواب نہیں لیکن ہےا ختیار ہوں مجبور ہوں زیان اپنے قابو میں نہیں۔''

یہ تھامرید کا حال کہ تھا توی صاحب کا کلمہ پڑھ رہاہے اور زبان کے بے قابوہونے کا عذر پیش کر رہاہے کہ بجائے اس کے کہ عذر پیش کر رہاہے کی اس واقعہ کا سب سے عبرت ناک تماشہ تو رہے کہ بجائے اس کے کہ تھا نوی صاحب اس صرت کلمہ گفر پراپنے مرید کو تجدید ایمان کی تلقین کرتے اور تو ہہ کرواتے۔ یہ حصلہ افز اجواب لکھ کر بھیجتے ہیں۔

"جواب\_اس واقعہ میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہووہ بعونہ تعالی متبع سنت ہے۔" (۱۳۳۵ھ مقرالمظفر کے رسالہ الامدادش ۳۵ ہے)

استغفراللہ! لا اللہ الااللہ مُحقدوسول الله ، دکھورے ہیں آپ!یہ بھانوی صاحب کی تعلیم فراب میں جو کچھ ہوااس پرکوئی گرفت نہیں کی جاسکتی لیکن بیدار ہونے کے بعد جھی مرید تھانوی صاحب ہی کا کلمہ پڑھ رہا ہے اور پھر درود بھی پڑھا تو محدعر بھی ہوئی کا نام لینے کے بجائے تھانوی صاحب کا نام لیتا ہے۔ زندگی کی توانائی میں جبکہ ہوش وحواس سلامت ہیں تو زبان کے بجائے تھانوی صاحب کا عذر پیش کرکے تھانوی صاحب کا کلمہ پڑھا جارہا ہے۔ موت کے اضطراب میں جبکہ شیطان بھی صلب ایمان کی کوشش میں ہوگا، اسوقت تھانوی صاحب کے مریدوں کو سے کا حقر پڑھا کی تو فیل کیے ہوسکتی ہے۔

رسول عربی کے دیوانو! کیااس میں کوئی شک ہے کہاس طرح سے کلمہ اور درود پڑھنا کفرہے؟ اس طرح سے مربید کلمہ اور درود پڑھ کر کا فروم رقد ہوگیاا ور جب اس نے خطاکھ کراپنے شخ تھانوی صاحب کو قیقت حال ہے آگاہ کیا تو کیا تھانوی صاحب کی ذمہ داری نہ تھی کہ وہ اس سے تو بہر والحمہ پڑھ کر کا فروم رقد ہوگیا، اسلام کے دائرے سے خارج ہوگیا۔لیکن تھانوی صاحب نے ایک سطر کے جواب میں اس کفر برتسلی دے کرجس طرح سے مربید کی حوصلہ افز ائی کی ہاس سے اقدازہ ہوتا ہے کہ ان کے مجموعہ تعلیم میں خودان کا کلمہ پڑھنے کی بھی گئجائش موجود ہے۔اب آپ بھی انصاف سے بنا ہے کہ تعلیم میں خودان کا کلمہ پڑھنے کی بھی گئجائش موجود ہے۔اب آپ بھی انصاف سے بنا ہے کہ تعلیم عیں خودان کا کلمہ پڑھنے کی بھی گئجائش موجود ہے۔اب آپ بھی انصاف سے بنا ہے کہ تعلیم عیں خودان کا کلمہ پڑھنے کی بھی گئجائش موجود ہے۔اب آپ بھی انصاف سے بنا ہے کہ تعلیم عیں خودان کا کلمہ پڑھنے کی تعلیمات کو عام کر کے امت کو کہاں لے جار بھی ہے۔

# تبلیغی جماعت کے امیرانعام الحسن کا جادوگر کے سامنے ہر ہندہوجانا:

تقریباً پندرہ ہیں سال ہو گئے سعودی عرب کے نجدی علاء نے تبلیغی جماعت اور علاء دیو بنداور تبلیغی جماعت اور علاء دیو بنداور تبلیغی جماعت ، نجدی علاء کے نزدیک موحداور پسندیدہ تھی ، نیکن ہندویا ک کیعض غیر مقلد مولویوں نے علاء دیو بند علاء کے نزدیک موحداور پسندیدہ تھی ، نیکن ہندویا کر عربی میں ترجمہ کر کے سعودی عرب کے علاء کی کتابوں اور تبلیغی نصاب ہے پچھالیا مواد تکال کر عربی میں ترجمہ کر کے سعودی عرب کے علاء کے سما منے رکھ دیا جس کی بنیاد پر سعودی عرب کے نجدی علاء ، دیو بندی علاء ، اور تبلیغی جماعت کے سما منے رکھ دیا جو اور اس مواد کے بیش کرنے ہے پہلے تک وہ علاء دیو بند کو موحد اور سلفی العقیدہ تجھتے تھے، لیکن اس مواد نے ان کی سوچ و قکر کو بدل کر رکھ دیا ۔ اور اب علاء نجد نے العقیدہ تجھتے تھے، لیکن اس مواد نے ان کی سوچ و قکر کو بدل کر رکھ دیا ۔ اور اب علاء نجد نے دیو بند کو دیا ۔ اور اب علاء نجد نے مرف انتابی نہیں بلکہ اب سعودی عرب کے علاء کی طرف ہے تبلیغی جماعت اور علاء دیو بند کے صرف انتابی نہیں بلکہ اب سعودی عرب کے علاء کی طرف ہے تبلیغی جماعت اور علاء دیو بند کے خلاف کئی کتابیں بھی منظر عام پر آگئی ہیں ۔ اور قلم وقر طاس کے ذریعہ تبلیغی جماعت کی گراہیوں کو خلاف کئی کتابیں بھی منظر عام پر آگئی ہیں ۔ اور قلم وقر طاس کے ذریعہ تبلیغی جماعت کی گراہیوں کو علاف کئی کتابیں بھی منظر عام پر آگئی ہیں ۔ اور قلم وقر طاس کے ذریعہ تبلیغی جماعت کی گراہیوں کو علم کرنے کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔

مشہور سلفی مفتی جمود بن عبداللہ التو یجری نے "المقول البلین فی التحذیر من جماعة التبلیغ" کے نام ہے اس مسمور سفات پر مشمل ایک کتاب بلیغی جماعت کے خلاف کھی جماعة التبلیغ" کے نام ہے اس مسمودی عرب سے شائع ہوچکی ہے۔ یوں تو اس کتاب بیس علاء جو دار السصمیعی، ریاض سعودی عرب سے شائع ہوچکی ہے۔ یوں تو اس کتاب بیس علاء دیو بنداور تبلیغی جماعت کے بے شار باطل عقا کدونظریات اور گراہیوں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن ایک واقعہ نے جمیں جرت بیس ڈال دیا۔

حمود بن عبداللہ التو یجری لکھتے ہیں کہ بلیغی جماعت کے امیر انعام انسن کوایک دفعہ شک ہوا کہ ان کے اور کرکودکھایا اور پھراس شک ہوا کہ ان کے اور کسی نے جادوکر دیا ہے تو انہوں نے ایک بنگالی جادوگر کودکھایا اور پھراس بنگالی جادوگر نے انعام الحسن کا علاج کیا۔ واقعہ کی پوری تفصیل شخ التو یجری کی زبانی ساعت مے فرما کیں۔

"فقد جاء ني جميل الياس ابن الشيخ منير الدين ومعه شير محمد الأميني الهنديان، وذكر لي جميل الياس قصة ملخصها: أن الشيخ انعام الحسن أمير جماعة التبليغ قد شك أنه مسحور، وقد عالجه أحد تلاميذ جميل من البنجاليين، وكان الشيخ انعام لا يعرف أنه تلميذ جميل الياس، وبدأت قصة العلاج هنكذا:

قال البنجالي لانعام الحسن: اخلع جميع ما عليك من اللباس وابق كما خرجت من بطن أمك!

وكان في غرفة، وحوله ستارة مربعة، وفي أركان الغرفة أزيار فخارية فيها ماء، فدس في كل زِيْر مادة لونها أحمر عند تحريكها تصبغ، وفي كل زير شجرة مَوْرَد.

فقال البنجالي للشيخ انعام: سأقرأ ثم أنفخ عليك، وعندما تحس بنفخي؛ اقطع أشجار المورّ واحدة بعد الأخرى.

وبعد القرائة والنفخ رُفعت الستارة، وعمل ما طلب منه البنجالي من قطع الأشجار، وظن الشيخ أن الماء احمر من خروج السحر من جسده الى الأزيار، وظن أنه قد برأ من السحر، وأخبر أصحابه وأحبابه وأصدقاء ه ففرحوا بذلك وهنؤوه.

وبعده قبال البنجالي للشيخ: ان السحر يمكن أن يعود البك في أي وقب ، وأريد أن أصده عنك الى الأبد بتعاويذ تكون معك دائماً لا تفارقك . "

(القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ، رياض معودي عرب صصص)

قد جعه: میرے پاس دوہندوستانی جمیل الیاس این شیخ منیرالدین اورشیر محمدامین آئے۔جمیل الیاس نے مجھ سے قصہ بیان کیا،جس کا خلاصہ بیہ کہ تبلیغی جماعت کے امیر انعام الحن کوشک ہوا کہ مجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اور اس نے جمیل کے شاگردوں میں ہے کسی بڑگالی (جادوگر) ہے علان کروایا۔ شخ انعام الحن جمیل کے شاگردوں میں ہے کسی بڑگالی (جادوگر) کا علان کروایا۔ شخ انعام الحن جمیل کے شاگردکونہیں جانے شخ اور علاج کا قصد اس طرح بیان کیا کہ بزگالی جادوگر نے انعام الحن سے کہاا ہے جم کا پورا کیٹر ا آتار دواور اس طرح سے برہند ہوجاؤ جس طرح سے تم اپنی مال کے جین سے بیدا ہونے کے وقت ہے۔

وہ بنگائی ایک کمرے میں تھا اور اس کے گرد پردے تنے اور کمرے کے سنونوں میں مئی کے منکے میں تھا اور اس میں ہے ایک منکے میں سرخ رنگ کا مادہ تھا، اور ہرایک منکے میں ایک کیلے کا پودا رکھا۔ پھر بنگائی نے انعام الحسن ہے کہا کہ میں پڑھوں گا اور تم پردم کروں گا، جب تم میرے دم کو محسوں کرو کو سنے کا پودا ایک کے بعد پردہ تو کیلے کا پودا ایک کے بعد پردہ ایک گیا۔ اور انعام الحسن نے ویلائی کیا جیسا کے بنگائی نے انہیں تھم دیا تھا، یعنی درختوں کو کا شخ کیا، اور انعام الحسن نے ویلائی کیا جیسا کے بنگائی نے انہیں تھم دیا تھا، یعنی درختوں کو کا شخ کی اور انعام الحسن نے اور ایک گیاں گیا کہ جادو کے نگلنے کی وجے اور ایک گیاں گیا کہ جادو کے نگلنے ہو وہ مستمیا ہوگئے۔ اور ایک صحت یابی کی ایپ احباب اور دوستوں کو خوشخبری مستمیا ہوگئے۔ اور انہوں نے این کی صحت یابی پر ان کو مبار کباد دی سنگی تو وہ اس پرخوش ہوئے اور انہوں نے این کی صحت یابی پر ان کو مبار کباد دی سنگی تو وہ اس پرخوش ہوئے اور انہوں کے ایک ایک پھر بھی کسی وقت جادو دی سنگی تو وہ اس پرخوش ہوئے انعام آئس سے کہا کہ پھر بھی کسی وقت جادو میں ہوئے انعام آئس سے کہا کہ پھر بھی کسی وقت جادو میں میں میں ان کی سے تھویڈ کے ذریعہ اس کی میں کی دوک تھام کروں۔ یہ تعویڈ تم ہمیشا ہے پاس رکھنا اور بھی جدانہ کرنا۔

معاذاللہ رب العالمین! دیکھ رہے ہیں آپ؟ تبلیغی جماعت کے امیر العام الحسن،
جادوگر کے سامنے کس طرح ہے جسم کا ایک ایک کپڑاا تارکر بر ہند ہوجائے ہیں۔ کیا ایک باحیا
مسلمان اسے ایک لھے کے لئے بھی برداشت کرسکتا ہے؟ پھرانعام المحن صاحب تو آیک مسلمان
ہی نہیں بلکہ عالم تھے تبلیغی جماعت کے امیر تھے، اصلاح امت کے دعوی دار تھے، آخراُن میں
اتنی بھی اسلامی اسپرٹ نہیں کہ وہ جادوگر کے سامنے بر ہند ہونے سے انکارکر دیتے کہ بیجرام و
تا جائز ہے اور میں ایسا ہرگز نہیں کرسکتا۔

#### تبلیغی جماعت رسول ا کرمیافیته کی اتباع کی وعوت کیول نبیس وین؟

برصغیر کے مسلمان اپنی اعلمی کی بنیاد پر آج تک بہی جھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت دسول اکرم علیجے کی امتیاح کی دعوت دیتی ہے۔ لیکن دیو بندی الزیچر سے ایک اور حقیقت ش آپ کے سامنے پیش کررہا ہوں، جس سے آپ پر'' سکتے'' کی کیفیت طاری ہوجائے گی شبلیغی جماعت اور علماء دیو بندگا عقیدہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں اگر بدایت و نجات مل سکتی ہے تو رسول اکرم ایکٹی کی امتیاح سے نہیں بلکہ مولانا رشید احد گنگوری کی امتیاح سے، اس بات پر بھی آپ کو یعین نہیں آر ہا ہوگا۔ بات ہے بھی اٹنی خطرنا ک کہ کوئی صلمان اسے آسانی سے تسلیم نہیں کرسکتا۔ لیکن کیا تھیں نہیں آر ہا ہوگا۔ بات ہے بھی اٹنی خطرنا ک کہ کوئی صلمان اسے آسانی سے تسلیم نہیں کرسکتا۔ لیکن کیا تھیں کوئی جارہ نہیں۔

اس سے پہلے کہ میں حوالہ کے ساتھ بیاجیان سوزعقیدہ آپ کے سامنے بیان کروں ، مناسب ہوگا کہ مولانا رشید احمد گنگوئی کا ویو بندی ند بہب میں جو مقام و مرتبہ ہے وہ بیان کردوں۔

علماء دیوبند کے نزدیک مولانارشیداحد گنگونی کا جومقام ومرتبہ اس کا انداز ہ کرنے کے لئے ان کی سوارخ عمری '' تذکرۃ الرشید'' کا مطالعہ کافی ہوگا، جس میں انہیں بڑے بڑے القاب سے نواز اگیا ہے اورغیب دانی ، کشف، کبریائی تصرفات کے پینکٹرول واقعات بیان کئے گئے ہیں۔

'' تذکرۃ الرشید'' کے مصنف مولانا عاشق النی میر تھی نے سوائی کے شروع میں ''تنگوتی صاحب کے نام کے ساتھ القابات کی جو قطار لگائی ہے اسے ذراملا حظے فرما نمیں۔

"فطب العالم قدوة العلماء غوت الأعظم اسوة الفقباء جامع الفضائل والفواهل العلمية مجمع الصفات والضائل البهية السنية حاى وين مبين مجدو والفواهل العلمية مجمع الصفات والضائل البهية السنية حاى وين مبين مجدو زمان وسيلتنا الى التدالصمد الذى لم يلدولم يولد شخ المشائخ مولانا الحافظ الحاج المولوي رشيدا حمرصا حب محدث كنكوبي قدى مروالعزين "
المولوي رشيدا حمرصا حب محدث كنكوبي قدى مروالعزين "

دیکھا آپ نے فضل و ہزرگی کا کوئی ٹائٹل اییانہیں ہے جے گنگوہی صاحب کے نام کے ساتھ نہ لگا دیا گیا ہو، اس ہے آپ کو انداز ہ ہوگیا ہوگا کہ گنگوہی صاحب کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اسی طرح ہے تبلیغی جماعت کا نصاب ' وتبلیغی نصاب' اور'' فضائل اعمال' میں بھی مولوی زکر یا کا ندھلوی نے گنگوہی صاحب کو ایک ولی ، ہزرگ اور مقتذا و پیشوا کی حیثیت ہے پیش کیا ہے اور جگہ جگہ ان کا ذکر کیا ہے۔

گنگوہی صاحب کے اس مختصر سے تعارف کے بعداب اس حقیقت کو ملاحظہ فرما ہے جس سے آپ کود یو بندی فرمہ بیں آبک نے ہادی اور پینجمبر کی آمد کاعلم ہوجائے گا۔
جس سے آپ کود یو بندی فرہب میں آبک نے ہادی اور پینجمبر کی آمد کاعلم ہوجائے گا۔
"مستف عاشق الہی میر تھی ، مولا نا رشید احمد گنگوہی کا اپنا دعویٰ یوں نقل کرتے ہیں۔
یوں نقل کرتے ہیں۔

'' سن لوحق وہتی ہے جورشیداحمد کی زبان سے نکاتیا ہے اور بقسم کہتا ہوں کہ میں پیچنیبیں ہوں مگراس زبانہ میں عدایت ونجات موقوف ہے میرے اتباع پر'' ( تذکرة الرشید، جلد ۲ میں کا)

VARMATIFICACING

معاذ الله رب العالمين! و مکيورې بين آپ! کتنی وضاحت کے ساتھ گنگونئی صاحب اپنی اتباع کی دعوت و ب رہ بین اور صرف وعوت ہی نہیں و ب رہ بین بلکہ اس زمانے میں ہدایت ونجات کوصرف اور صرف اپنی اتباع پرموقوف بتارہ ہیں۔

رسول عربی الیانی کے دیوانو! بناؤ کیااس سے رحمت عالم میلی کی تو ہیں نہیں ہورہی ہے۔ چودہ سوسالوں سے مسلمان پنجیبر عرب کی امتاع کررہے ہیں اور ہدایت و نجات حاصل کررہے ہیں۔ اور ہدایت و نجات حاصل کررہے ہیں۔ ایکن اب گنگوہی صاحب کے دعوی کے مطابق اس زمانہ ہیں حضور کی امتاع کافی نہیں اور حضور طلب کی امتاع کرنے والا اس زمانہ ہیں مدایت و نجات نہیں پاسکتا۔ گنگوہی صاحب کے اس دعور طلب کی بنیاد پر چند سوالات پیدا ہوتے ہیں۔

- كياس زماني مين جي اكر ميافي كي اتباع كافي تهين ہے؟
- کیااس زمانے میں رسول عربی الیان کی اتباع کی جائے تو ہدایت و نجات نہیں ہے گی؟
- ای زمانے میں اگر کوئی یہودی ہتیسائی ، کافر ، مشرک ایمان لائے تو وہ پینمبر عرب تیلیقیہ کی اتباع کرے گایار شیدا حمد کنگوہی کی ؟

اگررسول اکرم بھی کی انتباع کرے گا تو بقول گنگو ہی صاحب کے ندا سے نجات ملے گی ہے ند ہدایت۔اسلنے که گنگو ہی صاحب نے ہدایت ونجات کوائی انتباع پر موقوف کر دیا ہے۔

چودہ سوسالوں ہے مسلمان ، نبی اکر م اللہ ہے ہی کی اتباع کو ہدایت و نبیات کا ذریعہ بھتے رہے ہیں اور قرآن نے بھی ہدایت و نبیات کے لئے محمد رسول الشعائی کی اتباع کی وعوت دی اور قیامت تک انبیل کی اتباع کی وعوت دی اور قیامت تک انبیل کی اتباع کو ہدایت و نبیات کا باعث بتایا۔ اب بیٹا بت کر ناتبلیغی جماعت اور علماء دیو بند کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کی وہ ساری آیتیں کب منسوخ ہوگئیں جس میں محمد علی علماء دیو بند کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کی وہ ساری آیتیں کب منسوخ ہوگئیں جس میں محمد علی علی اتباع کی دعوت دی گئی ہے؟

آسان ہے وہ وی کب نازل ہوئی جس میں مولا نارشیدا حرکنگون کو بیمنصب تفویض کیا گیا
 ترین ان کے مدینے میں اس کے اس میں مولا نارشیدا حرکنگون کو بیمنصب تفویض کیا گیا

#### JANNATI KAUN?

### كياس عمل كى بھى اتباع كى جائے گى؟

گنگوہی صاحب نے ہدایت ونجات کے لئے اپنی انباع کی علی الاعلان دعوت دی ، اب ذراان کا ایک عمل ملاحظہ فر مائیس اور فیصلہ کریں کہ کیا گنگوہی صاحب ویٹی واخلاقی اعتبار سے اس قابل ہیں کہان کی انتاع کی جائے۔

حکایات اولیاء کے نام سے علماء و یو بند کی طرف سے ایک کتاب لکھی گئی ہے جس پر حاشیہ مولا نا اشرف علی نقانوی نے لکھا ہے۔ اس میں گنگوہی صاحب کی خانقاہ کا ایک حیاسوز واقعہ یوں لکھا ہے۔

"ایک دفعه گنگوه کی خانقاه میں جمع تھا۔ حضرت گنگوہی اور حضرت نا نوتوی کے مرید وشا گردسب جمع تھے اور مید دونوں حضرات ( مولا نارشید گنگوہی اور مولا نا تاسم نانوتوی) مجمع میں تشریف فرما تھے کہ حضرت گنگوہی مولا نا قاسم نانوتوی) مجمع میں تشریف فرما تھے کہ حضرت گنگوہی

نے حضرت نانوتوی ہے محبت آمیز لہجہ میں فرمایا کہ یہاں ذرالیٹ جاؤ۔ حضرت نانوتوی ہے شرماے گئے۔ گرحضرت نے پھر فرمایا تو بہت اوب کے ساتھ چٹ لیٹ گئے۔ حضرت بھی ای چار پائی پرلیٹ گئے اور مولانا کی طرف کو کروٹ لیٹ گئے۔ حضرت بھی ای چار پائی پرلیٹ گئے اور مولانا کی طرف کو کروٹ لے کراینا ہاتھ ان کے سینے پررکھ دیا جیے کوئی عاشق صادق ایخ فلب کو تسکیس دیا کرتا ہے۔ مولانا (قاسم نانوتوی) ہر چند فرماتے ہیں کہ میاں کیا کررہے ہو بیلوگ کیا کہیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہلوگ کہیں کے کہنے دو۔ نور حکایات اولیاء، کتب خانہ نعمہ، دیو بند، ص کے سے کے کہنے دو۔ نور حکایات اولیاء، کتب خانہ نعمہ، دیو بند، ص کے سے

معاذ الله! ابتبلیغی جماعت کے اہل حل وعقد بنائیں کہ کیا گنگوہی صاحب کے اس عمل کی بھی انتہاع کی جائے گی؟ اور اگر ایسا کیا گیا تو ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کی اخلاقی حالت کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن اس کے باوجو د تبلیغی جماعت کو بیضد ہے کہ ہدایت و نجات کے لئے انتہاع مولا نارشید گنگوہی صاحب کی ہی جائے گی۔

#### JANE LE COM?

کسی اصلاحی اور تبلیغی تحریک میں شامل ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ وہ تحریک برئی مقدس تحریک ہوگی جولوگوں کوصلوۃ وسنت کا عادی بنائے ، برائیوں ہے رو کے ،احکام الہید کا پابند بنائے ، قرآن وسنت کی تعلیمات کو عام کرے ،اور مسلمانوں کے دلوں میں محبت نبی کا چراغ پابند بنائے ، قرآن وسنت کی تعلیمات کو عام کرے ،اور مسلمانوں کے دلوں میں محبت نبی کا چراغ روثن کرے۔ اس میں شمولیت یقیناً آخرت کی سرفرازی کی ضانت ہے۔ و نیامیں کوئی مسلمان ایسا نہ ہوگا جوالی مقدس تحریک یا اس کے اجتماعات میں جانے ہے لوگوں کومنع کرے ۔لیکن جہاں تک مولوی الیاس کا ندھلوی کی 'د تبلیغی جماعت 'کا معاملہ ہے ، گذشتہ سطور میں آپ نے اس ہیں ملمانوں کی جو بھیڑنظر آر ہی ہے اس میں بالکل دعوی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت میں مسلمانوں کی جو بھیڑنظر آر ہی ہے اس میں مہر فیصد ایسے لوگ ہیں جو بالکل بھولے بھالے کم پڑھے کھے ہیں ، اُن بے چاروں کو تبلیغی جماعت کی حقیقت کا کوئی علم نہیں ہے۔ وہ خلوص کے مماتھ دعوت و تبلیغ اور نماز کے جذبہ ہے اس میں شامل ہوگئے ہیں لیکن ان بھولے خلوص کے مماتھ دعوت و تبلیغ اور نماز کے جذبہ ہے اس میں شامل ہوگئے ہیں لیکن ان بھولے ۔ بھالے مسلمانوں کوکون بتائے کہ جس غربی جذبہ کی تسکین کے لئے انہوں نے تبلیغی جماعت ۔

ے وابستگی اختیار کی ہے، سرے ہے تبلیغی جماعت کا وہ مقصد ہی نہیں ہے۔ آج بھی اگر کوئی ہے انہیں ہے۔ آج بھی اگر کوئی ہے انہیں ہے۔ آج بھی اگر کوئی ہے انہیں ہنجیدگی سے سمجھائے کہ جس جماعت سے آپ وابستہ ہیں اس کا اصل مشن کیا ہے، تو بے شارلوگ تبلیغی جماعت کے دام تزویر سے باہر آسکتے ہیں اور تبلیغی جماعت کے اصل مشن کو معلوم کر لینے کے بعدوہ بھی اس سے اتفاق نہیں کر سکتے۔

لہذا مناسب ہوگا کہ اختصار کے ساتھ تبلیغی جماعت کے اغراض و مقاصد ، نصب العین اور کچھ حقائق بیان کردیئے جائیں۔

- ۱) میر کی صلوۃ بعنی نماز کی تحریک نہیں ہے ،اس لئے کہ بینی جماعت کے بانی نے تسم کھا کر بیہ حقیقت بیان کی ہے۔
- ۳) اس کا مقصد الله اوراس کے رسول کی تعلیمات کو عام کرنانہیں ہے بلکہ مولا نا اشرف علی تھانوی کی تعلیمات کو عام کرنانہیں ہے بلکہ مولا نا اشرف علی تھانوی کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، جبیبا کہ بلیغی جماعت کے بانی نے واضح لفظوں میں اپنانصب العین بیان کیا۔
- ۳) تبلیغی جماعت رسول اکرم الله کی اتباع کی دعوت نہیں دیتی بلکہ مولانا رشید گنگوہی کی اتباع کی دعوت نہیں دیتی بلکہ مولانا رشید گنگوہی کی اتباع کی دعوت دیتی ہے۔
- ۳) تبلیغی جماعت کاعقیدہ ہے کہ بی آگر میں البیاع ہے اس زمانے میں ہدایت اور نجات نہیں سلے گی۔ نہیں سلے گی۔ نہیں سلے گی۔ بلکہ اس کے لئے مولا نارشیداحد گنگوہی کی اتباع کرنی پڑے گی۔
- ۵) تبلیغی جماعت کاعقیدہ ہے کہ چلہ ہی جہاد ہے ہتھیاروں سے کیس ہوکر کافروں کے مقابلے میں نکلنااسلام میں اس کا تصور ہی ختم ہوگیا ہے۔
- ٢) تبلیغی جماعت قوم مسلم کوایک نئی قوم میں بدلنا جاہتی ہے جیبا کے اس کے بانی نے وضاحت کی۔
- مولا ناحفظ الرحمن سيوم ارى كى گوائى كے مطابق تبليغى جماعت كوائگريزوں نے فنڈ ملتا تھا۔
   مولا ناشبير احمد عثانی كی گوائی كے مطابق اشرف علی تھا نوی كوه ۱۰ ررو پے انگريزوں كی طرف ہے ہم ماہ ملتے تھے۔

یہ ہیں تبلیغی جماعت کے مقاصد اور پھے حقائق۔اب اگر آپ ان مقاصدے متفق ہیں تو شوق سے تبلیغی جماعت کے اجتماع میں جائے اور اپنی آخرت تباہ سیجئے۔ آپ کو کوئی نہیں

م روكاء

• اگرآب جاہتے ہیں کہ ایسی جماعت میں شامل ہوں جو واقعی تحریب صلوٰۃ ہو۔

• اگرآپ جا ہے ہیں کہ ایسی جماعت میں شامل ہوں جو واقعی رسول علیہ کی اتباع کی

• اگرآپ جاہتے ہیں کہ ایسی جماعت میں شامل ہوں جوقر آن وسنت کی تعلیمات کوعام کرتی ہو۔ • اگرآپ جاہتے ہیں کہ ایسی جماعت میں شامل ہوں جو دلوں میں محبت نبی عصی کے کا چراغ

روش کرلی ہو۔

 اگرآپ جا ہے ہیں کہ ایسی جماعت میں شامل ہوں جس کی بنیا داسلام وشمن انگریزوں نے تہیں ،صالحین نے رکھی ہو۔

اگرآپ جاہتے ہیں کدایی جماعت میں شامل ہوں جس کے اکابرین صالح کردار کے

 اگرآپ جاہتے ہیں کہ ایسی جماعت میں شامل ہوں جس کے بزرگ انگریزوں کے نہیں ، مکین گذید خصریٰ کےوفا دار ہول۔

تو تبلیغی جماعت میں آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ اہل حق میں ایسی جماعت تلاش کریں اور اس میں شامل ہوکر حقیقی جنت کے مسافرین جائیں۔اب تک آپ لاعلمی کی بنیادیر مصنوعی جنت کےمسافر تھے۔

دوسری صورت پیرے کہ بلیغی جماعت ہی کی اصلاح کی جائے اور اس بلیث فارم کو حقیقی اسلامی پلیٹ فارم میں تبدیل کیا جائے۔اس کے لئے ضروری ہے کہ اس وقت جولوگ جماعت کے ذمہ دار ہیں ان ہے ل کران کومجبور کیا جائے کہ وہ اپنے منشور میں تبدیلی لائیں۔

این تحریک کوتریک صلوة بنائیں۔

مولانا اشرف علی تفانوی کی تعلیمات کے بجائے اللہ اور اس کے رسول علیہ کی تعلیمات کو عام كرناا پنانصب العين بنائيں۔

💸 گنگوہی صاحب کی اتباع کرانے کی بجائے رسول رحمت علیہ کی اتباع کی دعوت دیں۔

جنہوں نے تو بین رسالت کا ارتکاب کیا ہے ان کوصالحین اور اکابرین کی لسٹ سے خارج

ا کر کے سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین کی صف میں داخل کریں۔

 انگریزاب اس ملک سے چلے گئے اور کوئی فنڈ بھی نہیں ماتا، اس لئے اب صرف اور صرف مکین گنیدخضری ہے وفا داری کا عہد کریں۔

💸 وعوت وتبلیغ کے ساتھ ساتھ جہا دجیے اہم فریضہ کواس کے اصل مفہوم کے ساتھ شلیم کریں۔

طریقة تبلیخ مولوی الیاس کا ندهلوی کانهیس بلکه رسول اکرم الیسید ، سحابه ، تا بعین و اسلاف کا

اختیار کریں۔

اگرامت مسلمہ تبلیغی جماعت کے موجودہ ذمہ داروں پر دباؤ ڈال کریہ اصلاحات كروالے تو يورى امت كے حق ميں بہتر ہوگا۔ اور ہم بھى تبليغى جماعت كاساتھ دينے كے لئے تیار ہوجا ئیں گے، بلکہ شایدان اصلاحات کے بعد کوئی بھی تبلیغی جماعت کی مخالفت کرنے والا ہیں رہےگا۔

فقير معيد يوبف رضا قادرى الريخ الاول ١٣٣٢ه

#### JANNATI KAUN?



#### اعلاك

اس كتابجيه ميں علماء ديوبندكى كتابوں سے جوحوالے جات پیش کئے گئے ہیں ، اس میں سے اگر کوئی ایک حوالہ بھی غلط ثابت كرد \_ توا \_ أيك لا كهرو ييخ انعام ديا جائے گا۔ اوراگر سمی کوحوالے کی اصل کتاب دیکھنی ہوتو وہ تنی جامع مسجد کوٹر گیٹ کے نوری دارالافتاء میں تشریف لاکرد مکی سکتا ہے۔